

# خدام المل سنت كي دُعاً الله المنت كي دُعاً الله المنت المعرب المعرب الما المناسبة ال

خلوص و مبر و المت اور دین کی محرال و سه رسول " الله کی سقت کا بر سو فور پیمیالا کی اله کی سقت کا بر سو فور پیمیالا کی و الدواج " تی پاک کی بر شان مواکی و الدواج " تی پاک کی بر شان مواکی از البیاد کی بخی محبت دست خدا بم کو البیاد کی بخی محبت دست خدا بم کو البیاد کی بخی محبت دست خدا بم کو البیاد کو ته و باله البیان کو ته و باله البیان کو ته و باله عروق و شوکت اور دین کا خلیز کاف مرت سے امحریزی نوت کو مواکست اور دین کا خلیز کاف مراکب کی عظمت ، محبت اور اطاعت کی رسول پاک کی عظمت ، محبت اور اطاعت کی رسول پاک کی عظمت ، محبت اور اطاعت کی رسول پاک کی عظمت ، محبت اور اطاعت کی بیت کو بیشت و یک تری ترایک شنی مسلمان وقت بوجائے بیری راه بین برایک شنی برایک شنی مسلمان وقت بوجائے بیری راه بین برایک شنی مسلمان وقت بوجائے بیری راه بین برایک شنی مسلمان وقت بوجائے بیری راه بیری راه بین برایک شنی برایک شنی مسلمان وقت بوجائے بیری راه بیری برایک شنی برایک برایک برای برایک ب

ا خدایا الل خف کو جہاں میں کامرائی دے

ہرے قرآن کی مقت سے پھر مینوں کو گرما تیں

ہوموا تیں ٹی کے چار یاروں ٹی صدات کو

صبابہ اور الل بیت سب کی شان سجھا تیں

حبن کی اور حمین ٹی وردی بھی کر حطا ہم کو

حبابہ سے کی اور حمین ٹی ویردی بھی کر حطا ہم کو

جنابہ سے کیا تھا پرچم اسلام کو بالا

جیرے کن کے اشارے سے بھر ہم پرچم اسلام لہرائیں

ہو سے کن کے اشارے سے بو پاکستان کو حاصل

ہو سے خدام کو توقیق دے اپنی عبادت کو

ہماری ذندگی تیری رضا میں صرف ہو جائے

ہمرائی ذندگی تیری رضا میں صرف ہو جائے

ہمرائی ذریکی خران کے رہیں خادم

نہیں مابوں تیری رحمتوں سے مظہر ناداں تیری نفرت ہود نیا میں قیامت میں تیری رضواں







# احدنا الصراط المستقيم (اداري)

# ٹرمپ،اسرائیل،مودی گھے جوڑ اور جمارااندرونی خلفشار

امریکی صدر ٹرمپ کی مسلم دھنی کوئی ڈھئی چھپی ٹبیں رہی اب بلی تھلے سے باہرلکل آئی ہے۔ اور پاکستان کے خلاف امریکی صدر کی ایما پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یا ہو بھارت کے ساتھ جنگی معاہدوں کے لیے بھارت پنچ تو بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کی خوشی دیدنی تھی کرسفارتی پروٹو کول توڑتے ہوئے ایئر پورٹ پر اسرائیلی وزیراعظم اور ان کی المبیہ کا خود استقبال کیا اور وزیراعظم کے ساتھ لیٹ مجے۔ وزیراعظم کے ساتھ دورے میں 130 کاروباری شخصیات پرمشمل وفد میں عسکری سمپنیوں کے سربر ہان بھی شامل تھے یا درہے یہ 15 برس بعد کسی بھی صیبونی وزیراعظم کا پہلا دورہ تھا اور اسرائیل بھارت کو ہتھیار برآ مد کرنے والا سب سے بوا ملک ہے اور ہرسال اوسطا ایک ارب ڈالر کا فوجی سازو سامان فروخت کرتا ہے اور دونوں ملکوں میں قدر مشترک مسلم وشمنی ہے إسرائیلی حکومت فلسطین میں اور بھارتی حکومت تشمیر میں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے اور اِنسانی حقوق کے علمبر دار امریکه کوکشمیرا ورفلسطین میں یہود و ہنود کی وہشت گر دی نظر نہیں آ رہی بلکہ پاکستان اورمسلم ممالک میں دہشت گردنظر آتے ہیں کاش اپنی ہی عوام کو مَلّد دکھانے والے پرویز مشرف امریکی د مملی میں آ کر مہولت کاری کا برولانہ کردار اوا نہ کرتا تو امریکہ کو پاکستان کے خلاف ہرز ہ سرائی ک یوں جرأت نہ ہوتی۔ کہ اسلام آباد نے شدت پہندوں کی پشت پناہی جاری رکھی تو بہت پچھ کھو دے گا۔امریکی نائب صدرنے میں بھی کہددیا۔امریکی فوج کوکہیں بھی دہشت گردوں کے اڈے فتم کرنے کا اختیار دے دیا۔ ہمیں امریکی دھمکی میں نہیں آنا جا ہے کیونکہ سپر طاقت افغانستان کی بندگلی میں ان دنوں پاکستان کے بغیر برغمال ہے۔ دنیا کی عظیم جدید ہتھیا روں سے لیس امریکہ نیٹو فورسز کے ہمراہ بھی طالبان کو نیچانہ دکھا سکا اور امریکہ کو بیہ بات یا در کھنی جاہے کہ امریکہ نے اب تک جتنے اِسلامی

ابناساق چاریان است علی جی سلم خون جهایا پیجا شد تعانی جل شاملا سے آمنیل و کرم اور نفرت سنت الزار سر الحفاق اور علی جی سلم خون جهایا پیجا اور پا کمتان کی سیاحی اور مشکری قیاد سند کی جائیس اور اور از مسئل اور از از مسئل اور حسکا ، کا مسئل و کر کے جو سنظ واضح سر سات اور کا کا استان اور کا ایک سات اور کا کا استان اور کا کا کی بی سلم مون بہت ۔ باہمانی فرق سے دستری بی ہے اور پاسمنان میں ہوئے ہوئے واضح کر رہائے ہوئے واضح کر رہائی اور کا کھا کہ اور کا کھیل میں اور کا کھیل میں ہوئے واضح کر دہائی کا کھراجی سے موالے ہے کہ کا محل جارے کا کھراجی سے حوالے ہے کہ میں معودت قربانی کا کھراجی سے حوالے ہے کہ میں معودت قربانی کا کھراجی سید کا ہے کہ اور کا کھراجی کی کھراجی اور کا کھراجی کی کھراجی کے اور کا کھراجی کی کھراجی کا کھراجی کی کھراجی کی کھراجی کا کھراجی کی کھراجی کے اور کا کھراجی کی کھراجی کی کھراجی کا کھراجی کا کھراجی کی کھراجی کا کھراجی کے کہ کھراجی کے کہ کھراجی کا کھراجی کی کھراجی کی کھراجی کے کہ کھراجی کا کھراجی کے کھراجی کی کھراجی کا کھراجی کھراجی کی کھراجی کھراجی کا کھراجی کے کھراجی کو کھراجی کے کہ کھراجی کھراجی کے کھراجی کھراجی کے کھراجی کھراجی کھراجی کا کھراجی کی کھراجی کھرائی ک تھل جاہے ہے ساتھ اسر بیدن ہے۔ اخلات ان میں اسریکی ناکامی سے حوالے ہے کمی بھی صورت قربانی کا بکرائیس سیدی چہ پیالیسی جاری خارجہ پالیسی کی ناکائی کہ جارے پڑوی ملک افغالستان اور ایران میں خارجہ جاری خارجہ پالیسی کی ناکام بنائے کے لیے بلوچستان میں وجا کے، خور کو محارف اُرْم جارجہ پر جاری خارجہ پالیسی کی کا کا کی است میں۔ خانے کی پیک سے منصوبے کو ماکام بنائے کے لیے بلوچشنان میں وحائے، فروگو خانے کی پیک سے منصوبے کو ماکام بنائے کے لیے بلوچشنان میں وحائے، فروگوں کا کام کیا گرائے اور جارت کی جیمن کی اگر نانے ی پیک سے منصوبے کو ناکام بیاب سے اور یک اور بھا درجے اور بھا درجے اور بھا درجے کی سے میں کا سے اور اور بھا پندوں اور وجھت گردوں کی چوری بدو کر دہے جیں چنانچے امریکہ کا خیال ہے کہ چمن کی پاکستان کی جمان کی پاکستان کے م ساتھ دوئی اوری پیک کے مصوب ہے سید ۔ اڈے قائم کر لے گا۔ بھارت پاک فرج کی جنگی مہارت اور پاکستان کی فرجی قرمت سے کو گئی قرمت مسائل کا شرکتان کی مساور سر انستان ایس وقت اعروفی طور پر خلفشار کا شکار ہے اور جو فرق مسائل خافر اڈے قائم کر لے گا۔ بھارت پاپ وں س ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چاکستان اس وقت اعدرونی طور پر طلقشار کا شکار ہے اور حدونی طرز پر خانز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بیاکستان اس وقت کا عمر افسوس صد افسوس بعض عمری کی طور پر کی کا نزاز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس وہ سروں ہے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ تکر افسوس صد انسوں بعض غائک لبارہ م ہے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ تکر افسوس صد انسوس بعض غائک لبارہ میں المسلم کا اللہ میں المسلم کا ا محیل تک پیچائے میں مجوات کاری کا کردار اوا کررہے ہیں ہے نه مجھو مے تو مك جاؤ مے اے غافل سلمانو تہاری داستال تک نہ رہے گ<sub>ی</sub> داستانوں میں انتخابي سال دو بزار اتفاره اور بهارا اندروني خلفشار ای سال دو ہرار، سید . اب جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہوئے میں صرف چھر مام باقی رو کے جی اب جبدوں اور رہاں منشور عوام کے سامنے پیش کر کے انتقابی منشور عوام کے سامنے پیش کر کے انتقابی مہم چلا کی کی سیا ی بھا عوں رہیں ہے۔ جمہوریت اور نیا پاکستان بنانے کے دعوے وار جو پہلے بھی غیر جمہوری طریقہ سے دھرنا دے ا قادت میں لا ہور کے احجاجی جلسم معقدہ میں پی ٹی آئی، عوامی تحریک اور تحریک انسان کے انگری یے جو زبان استعال کی ہے۔ وہ ایک جامل ویہاتی کی تو ہوسکتی لیکن قائدین کی نیس گریہ

و المان کے چیئر من عمران خان نے پارلینٹ پرلعنت بھیجی اور پھرشرمندگی محسوس کرنے کی جائے کہا ہدے۔ کہ میں قر پارلیمنٹ سے لیے لعنت سے زیادہ بخت الفاظ کہنا جاہتا تھا الح مے وای لیگ کے سربراہ شخ ر بیدے کہا کہ عکمران تقریروں سے نہیں جائیں سے بیرین وصیا ور اور بے شرم ہیں نواز شریف کا رہیدے کہا کہ عکمران تقریروں سے نہیں جائیں سے بیرین وصیا ور اور بے شرم ہیں نواز شریف کا ر پیسے لیڈر شخ مجیب ہے ان کے گھر حسینہ واجد بھی ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ عمران خان تم بھی اپی اسبلی میدون رکنیت چیوژ دو- لانفی اشا و اور جاتی امراء کی طرف مارچ کرو ..... پیپلز پارٹی جمریک انصاف اور دیجر ر بیستان کا ساتھ دیکھ کر طاہر القاوری بھی شیر بن سے اور بول اُٹھے کہ اگر کارکنوں کو کہدوں، ے۔ و تمہارے بدن سے کیڑے توج ڈالیس سے۔ پوٹی بوٹی کر دیں سے۔ تم جاتی امراء سے باہر قدم نہ ر سے سکو مے۔ ہم ند بزول میں ند کزور ہیں۔ ہاتھوں سے انقام لے سکتے ہیں۔ انہوں نے شرکاء کو ور خاطب کرتے ہوئے کہا۔ کہا گر کہوتو تا رخ دے دول۔ اگلی اتوار کورائے ونڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا ۔ دو سے یا ابھی چلو سے ..... دوسری طرف عمران خان جب متحدہ اپوزیشن مال روڈ لا ہور کے جلسہ میں الناج ير پينچ تو طا ہر القادري نے ان كا پر تباك استقبال كيا اور ان كا ہاتھ پكڑ كر ہوا شي ابرايا تو عمران خان، طاہر القادری کا ہاتھ جھنگ کر اسلیج پر موجود اپنی کری پر جا بیٹھے .....عمران اور زرداری میں ۔ اختلاف موجود ہے چنانچہ اپوزیشن لیڈرخورشیدشاہ نے کہا کہ عمران خان کی پارلیمنٹ پر تختید بال جواز ہے اور حکومتی ناکای کو پارلیمنٹ کی ناکا می تیس کہا جا سکتا۔ نواز شریف عدالتوں اور اداروں کی تو ہین ، کرتے ہیں اور عمران خان پارلیمنٹ کی اور اس طرح ان دونوں میں کوئی فرق نیس ہے'' ماخوذ 18 جؤری روز نامه جنگ رادلینڈی' قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیئر مین اور شیخ رشید کی جانب ے یارلیمنٹ پرلعنت سیجے کے خلاف ندمتی قرار داد متفقہ طور پر منظور کر کی گئ ہے" 19 جوری 2018 روز نامه جنگ راولینڈی"۔

دهرنا پارٹی کی بیجانی کیفیت کوسائے رکھتے ہوئے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کاشعریاد آتا ہے:

رافدا بسئیسس الانسسان طسال لیسان۔

کسٹور نعملوب بیصول علی الکلب
جب انسان مایوس ہوجائے تو اس کی زبان کمیں ہوجاتی ہے۔ جیسی ہماری ہوئی بلی جو کتے پرحملہ
کردیتی ہے۔

زررگ<sup>او</sup>د 

ر قائد الل سنت وكيلي صحابة "حضرت مولانا قاصتي مظهر سين صاحب المرادية

درى درى معد چكوال سارفروري ١٩٤٨ه

S. Was States

ان من الشيطن الوجيم o بسم الله الرحمٰن الوحيم o

اعوذ بالله من السيرة الْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَ السَّمْعِيْلُ دَنَّسَا تَقَبَّلُ مِنَّ الْبَيْتِ وَ السَّمْعِيْلُ دَنَّسَا تَقَبَّلُ مِنَّا الْفَرَادِي وَ إِذْ يَوْلَكُمُ الْمُوْجِعِمُ الْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمُعِيْلُ دَنَّسَا تَقَبَّلُ مِنَّا الْمُثَ وَ إِذْ يَوَقِيعِ الِمُوجِعِمِ الْمُؤْمِدُ وَ الْجُعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُوْيَتِنَا الْمُقَامِّدُ السَّيِعِيعُ الْعَلِيْمُ ٥ زَبِنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُوْيَتِنَا الْمُقَامِّسُلِمَةً لَكَ السَّيِعِيعُ الْعَلِيْمُ ٥ وَ مِرَى وَالْعَلَادُ مَا الْحَصَالُ الدَّحِيْنِ مَا الْعَلَامُ لَلَى الْعَلَامُ السَّمِيعَ العَلِيمِ ٥ (١) والمَّا اللَّهُ الْفَ الْفَوْابُ الرَّحِيمُ ٥ رَبَّنَا وَالْعَلْ لِلْهُ وَ ارْقَا مَنَاسِكُنَا وَ ثُبُ عَلَيْنَا إِلَّكَ الْفَ الْكِلْدِ الرَّحِيمُ ٥ رَبَّنَا وَالْعَلْ لِلْهِمْ

آرِنَا مَسَاسِكَ وَ صَلَّى مِنْ الْمِثَلِقِهُمُ الْمِثَلِقِهُمُ الْمُكِتِّبُ وَ الْمِحْكُمَةُ وَ يُؤْرِجُنِي الْمُعَمُّ رَسُولًا يَسْهُمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْمِثَكَ وَ يَعْلِمُهُمُ الْمُكَتِّبُ وَ الْمِحْكُمَةَ وَ يُؤْرِجُنِي أ

الت العزيز العليمة ترجمه "أورجب كدافها رب تقد مفرت ايراجيم الينا اور مفرت المعيل طيلا بيت الله كي ترجمه الأورجب كدافها سب مع مربيع المينان الماليم المينان المعارسة المعرب المعارسة المرسية الله كي ترجمہ: اور جب میں سے ہے۔ بنیادی وردعا کی کررہے تھے " رہے کا تھیل مینا" اے رب ہمارے تو ہم سے قبول فرما" إلگاؤ بنیادی وردعا کی کررہے تھے " رہے کا تھیل میں اس کے سنتہ الاست کا بنیادی ورده یک رسب مذات السیمیسع المعلیم " بیشک تو ای ہے ہریات کو سننے والا ، ہر چیز کو جاننے والا ۔ استار المت السیمیسع المعلیم " بیشک تو ای ہے ہریات کو سننے والا ، ہر چیز کو جاننے والا ۔ استار

ہمارے وہ ہم دووں و سیاں ہمارے وہ ہم دووں و سیاں ہماری اور ہم کو اپنی عبادت کے طریقے سکھیلا وے اور ہم رہے ہمی بھی ایک جماعت اپنی تابعدار رکھ اور ہم کو اپنی عبادت کے طریقے سکھیلا وے اور ہم رہے

رسال البرور المرابعة المرابعة

ر المان ميں ايک عظيم الشان رسول مَلَّ فَيْلِم كوا نبى مِين سے، جو تيرى آيتي الن كو پڑھ كرسنا كم <sub>الو</sub> ان ميں ايک عظيم الشان رسول مَلَّ فَيْلِم كوا نبى مِين سے، جو تيرى آيتي الن كو پڑھ كرسنا كم <sub>الو</sub> ان میں بیات ہے۔ تیری کتاب ان کو سکھا نیں اور حکمت سکھلا نیں اور وہ اُن کو پاک کردیں تو ہی ہے بیٹکہ

برے زور والا، بڑی حکمت والا "(باره اوّل)

ر من الله تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذرائی میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذرائی ہے، ہزار ہاسال پہلے، جب حضرت ابراہیم خلیل الله طابعة اور حضرت اسلعیل ماینة اسے ہاتھوں سے اس

🖈 باني تحريك خدام الل سنت والجماعت باكستان، خليفة مجاز فيخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد له يري

ہے۔ بنارے تھے، حضرت ابراہیم ملی معصوم پیغیبر ہیں،خلیل اللہ لقب ہے سجان اللہ! سینکڑوں انہیاء آپ بنارہ کی اولا دیس پیدا ہوئے ہیں ، ابوالا نبیاء ان کو بھی کہا جاتا ہے اور حضرت استعیل طفاۃ آپ کے بیٹے ، و بھی مصوم تیجبر ہیں، ان کا لقب ہے ذیح اللہ، کہ جنموں نے اپنے آپ کو ذیح کے لیے والد ووں ہے۔ ساحب کی چیمری کے بیچے پیش کردیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دولوں باپ بیٹا پینبر ہیں معصوم ہیں خاص شان ما مباہد ہے ہے ہیں اللہ کے تعمیر سے بیعت اللہ کی دیواریں رکھ رہے ہیں، دیکھوٹاں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کے رے ہے۔ ہاں ان سے اس کام کی ، اس عبادت کی قدر ہے کہ قیامت تک بیآئیتیں ایمان والوں کے لیے چلتی ہیں۔ رہیں گی، پڑھتے رہیں کے پڑھاتے رہیں گے۔ کام بھی نیک، جگہ بھی اعلیٰ، ساتھ دعا کررہے ہیں۔ ں ..... دعا کامعنی کیا؟ اللہ سے اپنی حاجت مراد ماتکنا، جوبھی ہو، لیکن دعا کے لیے پھوشرا لط ہیں، اگر جگہ متبرک ہوتو وہاں دعا زیادہ تبول ہوتی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ وقت مبارک ہوتو ہیں وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اب یہاں ساری چزیں جمع ہیں، اور دعا کرنے والے بھی دو ، صوم پخبر بیں سِحان اللہ! أن كى زبان پاك، أن كا دل پاك، أن كى نيت پاك، سب بحد تحك ہے، توبیہ ہم کوسمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا اور بیآیات نازل فرما کیں جاکہ بندے بیسمجیں کہ ہے۔ کتنی شان ہے حضرت ابراہیم ملیلا کی ، کتنی شان ہے حضرت اسلیل ذبح ملیلا کی؟ لیکن دونوں عاجزی ے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ! تیرے تھم سے ہم نے بیر کوشا تو بنا دیا لیکن قبول کرنا تو تیرا کام ہے ناں؟ ہم نے تو تھم مان لیا ہے، قبولیت جو ہے وہ تو تیرے اختیار میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ دعا اس تصور سے کرے کہ اب میرا اختیار نہیں ہے کہ جو میں نے ما نگا ہے جھے ضرور مل جائے گا۔ اپنی رحمت سے دی تو اس کی مرضی ، نہ دیے تو اس کی مرضی ، میں نے تو مانگمنا ہی ہے ، ما يك ليا تو بندكى كا تقاضا بورا موكميا\_

سیہ یا در کھو!" السد عداء معل العبادة" رسول پاک ٹاٹھٹانے فرمایا کہ بیہ جو دعا ہے،
 بینی اللہ سے ما تکنا، بیر عبادت کا مغز ہے۔ بندہ جس حال میں بھی ہو، وہ اللہ سے عاجزی، زاری سے ما تکتا رہے بیرہ کے۔

غردرک2018<sub>0.2</sub>

ا بناسان چار پارت در بیر چر کو جانے والا"، یعنی اما ری نیت کو بھی تو جانتا ہے، ہماری مراد کو بھی تو جانتا ہے، ہماری مراد کو بھی دوسری بات کہ " تو ہی ہے ہیر چیز کو جانے والا"، یعنی اما ری نہیں

دوسری بات نہ موجوں ہے مرحد ہوں۔ تو جاما ہے، جوہم کہ رہے ہیں اس کوتو سنتا ہے، اب ہم نے تو اس ایمان دوریقین کی بنیاد پر تھی۔ مار سر سال ہے، جوہم کہ رہے ہیں۔ اس کو تو سنتا ہے، اب ہم نے تو اس ایمان دوریقین کی بنیاد پر تھی

تو جانتا ہے، بورم جہرے وقت ہے۔ سے دعا کی ہے کہ تو ہمارے ظاہر، باطن کا حال جانتا ہے اس لیے تو قبول فرمائے۔ '' رَبَّهُ ہے دعا کی ہے کہ تو ہمارے ظاہر، باطن کا حال جانتا ہے اس لیے تو قبول فرمائے۔ '' رَبِّهُ سنٹسس ہے دعا فی ہے دیواہ پرت ہو ہو۔ یہ ایجہ تھ کمینا میشیلمین کلف" اے رب ہمارے تو ہم کومسلمان رکھ بسلم کامعنی ہے اپندے کئی و ایجہ تھ کمینا میشیلمین کلف" و میں بیسی مرق میں تا قرآدا ہیں اور جاری اور اور بھی ہے۔

وَ اجْعَلْمُنا مُسَلِمُنِينَ السَّلِمُ وَمُنْ أَمُنَا أَهُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ " اور جارى اولا و مِس بَعَى ايك سامنے جنگ جانے والا " وَمِسْ ذُوِيْنِينَا أَهُمَةً مُسُلِمَةً لَكَ " اور جارى اولا و مِس بَعَى ايك بَمَا مِنْ

سماعتے جھک جانے واقعہ دریاں ہیں۔ ان میں ہے بھی تو ایک جماعت ایک بنا کر جو تیری اپنی تابعدار رکھ، جو ہاری اولا دآئے تھیلے گی ان میں سے بھی تو ایک جماعت ایک بنا کر جو تیری

ا پی تابعدار رہا ہوں میں اس معلوم ہوا کہ بندہ اپنے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ! تو مجھے اسلام پر قائم رائر تابعدار ہو۔ ان کے میں است میں اور ہوئے ہیں۔ اور ہو تھے کہ دائم رکھ اور اپنی اولاد کے لیے بھی میں دعا کرے۔ " واکر نک منگ بیسگٹ" اور ہو تھے کے احکام اور

ر کھاورا ہی ہوں رہے ہے ہیں۔ طریقے ہیں تو ہی ہمیں سکھا۔ کیونکہ دحی کے ذریعہ اللہ ای نے بتانا ہے۔ '' وَ ثُبُ عَلَیْنَا'' اور اہم پر ملریقے ہیں تو ہی ہمیں سکھا۔ کیونکہ دحی کے ذریعہ اللہ ای نے بتانا ہے۔ '' وَ ثُبُ عَلَیْنَا'' اور اہم پر سرہے ہیں ہوئے ہیں ہوتا ہے رجوع کرنا، پیٹیبر چونکه معصوم ہوتے ہیں ،اس لیے یہاں معنی رحت کی توجہ فریا، تو یہ کامعنیٰ ہوتا ہے رجوع کرنا، پیٹیبر چونکه معصوم ہوتے ہیں ،اس لیے یہاں معنیٰ

رمت في وجد مره الرجيد عن المراه المراه المائية الله والمراه المراه المراع المراه المراع المراه الم المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

سے ہے۔ تبول کرنے والا ، تو بی ہے رحت کی توجہ فریانے والا اور تو بی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ مرسے دروہ میں ہے۔ نظر معموم پیغمبر ہیں ، ان کی محبوبیت اور مقبولیت کا بردا مقام ہے لیکن القد تعالی کی اللہ تعالی کی

عظمت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کررہے ہیں کہ یا اللہ! تو ہی ہے اور کوئی نیس میں بندگی ہے۔ رہنا، ربنا، کہدرہے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمیں پالنے والا ہے، ظاہری، باطنی

بدی ہے۔ تعتیں دینے والا ہے، ہم تو سراسر تیرے مختاج ہیں اس کیے دعا میں ربٹا، ربٹا کہ رہے ہیں حضرت ابراہیم ملیناد حضرت اسلیل مالینائے اپنی اولا دیے لیے پہلے ظاہری رزق کے لیے بھی دعا کی، جواس

ے پہلے آ چی ہے کہ " وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِن القَّمَواتِ" (اوردوزی دے اس کے رہے والوں کو میوے) کیونکہ رزق ظاہری نہ ہوتو بھوک کب تک کا ٹیس گے۔ اس کے بعد اب روحانی رزق کی

عاہے، ظاہری جسمانی رزق تو کا فراورموکن کے لیے برابر ہے بلکہ بعض وفعہ کا فر بدکار کواللہ زیار,

یتا ہے، آز مائش ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، تو پہلے رزق ظاہری کی دعا کی، گویا زول آن سے تقریباً جار ہزار سال پہلے ہیہ وعا کیں کی تھیں ، آج ان دعاؤں کا ظہور دیکھو، لاکھوں

ہوں کے لیے خوراک، میوے بھیل، سبزی، تر کاریاں، گوشت، دودھ، تھی وغیرہ ضروریات،

سپڑے سامان جو پھر بھی ہے ہون پہنچارہا ہے؟ بدائی دعاء کا شرو ہے۔ بدظا ہری رزق ہے، اور

ہیں رزق روحانی، المخی ہے وہ سرف ایمان والوں کے لیے ہو اب اس کے لیے وعا ہے کہ

ہیں۔ قصد کے لیے یہ کھر تھیں ہوا ہے، آبادی کے لیے دعا ہوتی، گھر بن گیا، کو یا مدرے کی تھیر ہوگی،

قد مدسس کی لیے ہے؟ کہ معلم ہو۔ معلم کس لیے؟ کہ ظلیاء ہوں، تو جس طرح رب نے رزق

گاہری کی دعا تبول فرمائی، ای طرح اللہ نے حضرت ابراہیم طیل اللہ مائیا کی روحانی وایمائی دعا

ہی تبول فرمائی، وہ روحانی دعاسیں " دہنا وابعث فیہم رسو لا منہم" اے دب ہمارے!

اور بھیج تو ان میں لیحتی ہماری اولا دیم " رسو لا منہم" اٹنی میں ہے ایک عظیم الشان رسول

"وسسل" نہیں فرمایا، کرزیادہ رسول بھیج، عشل کا تفاضا تو بھی ہے کہ گئتے ہی رسول آئیں، کیونکہ

بی مت بھی اولا و و تئی ہے، لیکن اللہ کی تعکمت اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ محضرت ابراہیم طیفا کی اولا دیمی ایک ہو جو حضرت اسلیل طیفا کی اولا دیمی ایک ہی ایک ہو گئی ہی ہے کہ معفول اللہ کی دعا کر رہے ہی ایک ہی ایک ہی آئے، جوسب کا ہر دار ہو، اور آپ ہی آئی ہی آئی ہی علی اولا دیمی اول و تین ہو ایس ہو ایس ہو کہ بین ایک ہی ایک ہی گئی ہی ایک ہی ایک ہی گئی ہو کئی رسول کی دعا کر رہے ہیں، اب تاریخ کو پڑھ لو حضرت اسلیل طیفا کی اولا دیمی اور گئی ہی بیدا نہیں ہوا، صرف حضرت میں، اب تاریخ کو پڑھ لو حضرت آسلیل طیفا کی اولا دیمی اور گئی رسول کی دعا کر رہے ہیں، اب تاریخ کو پڑھ لو حضرت آسلیل طیفا کی اولا دیمی اور گئیلی رسالت کی دعا کر تے ہیں کہ وہ رسول اللہ طیفا ہی دعا کر رہا ہوں وہ کیا کر ہیں؟

 ما مناسد فن چار بارالا اور ملاک (آپ نظام کی بعث سے ) پہلے سے محلی مرانی میں تھے، ( کروہ ترک را میں اور پہلوگ (آپ نظام کی بعث موجد تھے۔ مرتا ہم جمیل دیا ہے۔ اس میں میں بعث موجد تھے۔ مرتا ہم جمیل دیا ہے۔ سکھلاتے ہیں اور بہاول و آپ میں ان میں ہی بعضہ وصد تھے۔ کرتا ہم تحیل جانت کے وہ جی بعضہ موصد تھے۔ کرتا ہم تحیل جانت کے وہ جی بین

(تغییر بیان القرآن) بھی افرآن می کی آیت ہے (حق تعالی فرما رہے میں) کے حضور ظائم کو ہم نے بھیجا ہے استان میں استان میں تعدید میں اسد آنا سے کارے ایک ہوتا میں معلوم میں استان بھیجا ہے بھی افران میں کا مصلے ہوئی ہے۔ تاکہ اُن پڑھ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں ، آیک ہوتی ہے کتاب ، آیک ہوتا ہے معلم کتاب، کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب ک تعليم وسيخ والے كومعلم كيت إلى-

وسیخ والے کو مصلم ہے ہیں۔ ..... قرآن جمید کی تعلیم دینے والے معلم کا نکات ہیں، نبی اعظم ہیں، حضرت فر رسول ..... قرآن میں کا مندور سے مقر میزان والفظ ما اعلام علم میزان کا جاتا ہے۔ الله خلال برون جیدی می است هم رسول الله خلال ، قرآنِ مجید بنتنی اعلی وافضل کماپ نتی ، اتنانی الفنل واعلی معلم ، ساری کلوق سے جمان کر الله خلال کرآئی میں میں میں میں میں میں است میں میں اللہ کا کہ میں میں اللہ کا کرائے ہیں میں میں میں اللہ کا م ے اعلیٰ کوئی اللہ کی قلوق میں ہے بیش کرو؟ اس سے دوسری چیز بھی سمجمور

می بوی اللدی حرب سے معضور خلافی کو معلم اور مادی بینا کر جمیع دیا، تو ریجی ضروری تعا کرالله نام الله تعالی نے حضور خلافی کو معلم اور مادی بینا کر جمیع دیا، تو ریجی ضروری تعا کرالله تعالی اپنی حکت سے شاکرد بھی بھی وے ، یہاں آ کے لوگوں کے دہائے خراب ہوجاتے ہیں، سی بھی علی ہیں ہے۔ باتا ہے لیکن اس کی تبلغ نہیں کرتاء تو بات تو وہیں رہ جاتی ہے تال؟ بھئی! ایک بردا ہو بل معلم موادر باتا ہے لیکن اس کی تبلغ نہیں کرتاء تو بات تو وہیں رہ جاتی ہے تال؟ بھئی! ایک بردا ہو بل معلم موادر اس کا شاکر دکوئی نه بروتو اس کا فائده کمیا جوا؟ شاگر دجون، وه فیل بنی بوجا کیس تو فائده کمیا؟ بهری کمی اس کا شاگر دکوئی نه بروتو اس کا فائده کمیا جوا؟ شاگر دجون، وه فیل بنی بوجا کیس تو فائده کمیا؟ بهری کمی اں ماں دیدیں کو مدرسے میں استاد لگا ئیں ، تو ہوسکتا ہے کہ وہ استاد نالائق ہو، یالائق ہولیکن محنت زکرے، یامنت تو کرے، شاگر د نالائق ہوں، لیکن اللہ تعالی نے جن کومعلم قرآن بنا کر جمیجا ہے، اس نے خودانظام ر اے کہ اس معلم سے فائدہ اٹھانے والے بھی قابل بھیج دول ، اگر وہ قابل نہیں تو حضور اللہ اے کہ فیض ہے میں اُن کو قابل بنا دول۔ ورشمعلم مجیجے کا فائدہ کیا؟ جب کتاب بھی اعلیٰ معلم بھی اعلیٰ، شاگر و بچونیں، تو پر فائدہ کیا ہے؟ بیتو الله تعالی کی حکمت پر اعتراض آتا ہے کہ (اتی اعلیٰ ستی ر

معلم بنا كربيج كا) فائده كيا جوا؟

.....اس لیے اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ جس طرح قرآنِ مجیداعلیٰ اور معلم قرآن مجى اعلى بين اى طرح متعلمين مجمى اعلى، الله تعالى نے رحمة للعالمين مُلَقِيْم پاس جوشاگر دميج ويك، و ا بنیاء بہتا کے بعد ساری امتوں سے اعلیٰ شاکرد ہیں ، اعلیٰ اُمتی ہیں ، اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور جنتی بندے ہیں اب کورس بھی کھل ہو گیا، کورس پڑھنے والے بھی کائل ہو گئے، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔

نیا کردول کو بھی سند طی استاکردول کو پڑھنے اور استمان کے بعد سند میں لمتی جیں ٹال؟ حضور ظافلہ کے شاگردول کو بھی سند طی استدکیا ہوتی ہے؟ کہ پاس ہو گئے ، لیل نہیں ہوئے ، اسحاب رسول ظافلہ اور شاگردان رسول ظافلہ کو اللہ پاک نے وہ سند دی ہے کہ انبیاء فیالہ کے بعد کسی کو بیہ سند نصیب نہیں ، سند کیا ہے؟ فرمایا: '' وضعی السلسہ عنہ مورضوا عند'' کہ اللہ اُن ہے رامنی ہوگیا ، بیاللہ ہے رامنی ہوگیا ، بیاللہ ہے رامنی ہوگیا ، بیاللہ کا نہیں ، قلم کا نہیں ، بیامتحان ، ایمان اور محل کا ہے ، رامنی ہوگیا ، وہ بنتی ہوگیا ، وہ بنتی ہوگیا ، وہ بنتی ہوگیا ۔ بتا کا اس کی سند بیلی کہ اللہ رامنی ہوگیا ، وہ بنتی ہوگیا ۔ بتا کا اس کی سند بیلی کہ کی سند ہے؟ اور بیسندا کر ان کو نہیں گئے ہیں گئے ہیں جنت ل سنتی تو ہیں کیے امید ہوتی ہے کہ ہیں جنت ل سنتی ہے؟

 نے فرایا کہ تم زعرہ ہو، لیکن بجولو کہ اللہ تم ہے راضی ہوگیا۔ کیونکہ تم اللہ سے راضی ہو گئے ، تم نے اللہ کوراضی کرنے کے لیے سماری دنیا کو چھوڑ دیا ، آئ ہم تو بہتے ہیں ناں کہ و بہت ہی اسام کا جمنڈ اللہ ہوجائے دنیا کی زنجیریں تو ڑ ہو مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کرنا ، اپنے لیے تو ہم روزانہ ایک دوسرے کو ناراض کرتے ہیں ، یہ سماہ کرام نذاتی کی صفت ہے " رضمی المللہ عندہ مورضو اعدہ" وہ اللہ سے راضی ہو گئے ، اللہ اُن سے راضی ہوگیا۔ اور راضی ہونے کا اطان عدم سے کہ دو مواق تھا کہ آئدہ ہمی یہ بیرے رہیں کے میرے خلاف نیس ہول کے کوئی ایرا کا مہم اس لیے کہ دو میری پہند یوگی کے خلاف ہو، میری رضاہ کے خلاف ہو در شوہ اعلان کیوں کرتا ؟

ے یہ اسپ ہی می عقیدہ ہے جو سجھا تا ہوں ، ای میں ہم نے مخت ہیں کی ، جس سے کمرائی پھلی ،

یادر کھو! کمی کو جنت کی سندنیس مل سکتی ، جب تک کہ محابہ کرام شافیا کہ کوجنتی نہ مانے؟ اس لیے کروہ معیاد حق بیں ، بعض لوگ کہتے ہیں بی ایپ نے روگ سے بیں ، محابہ شافیا کا مسئلہ فروگ ہے؟ بھائی! قرآن معیاد جی بین بی ایپ کہ بی ان ایٹ اور ایک جو بین کی اور ایک جو بین کو اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جنت لکھودی ، میں تم سے رامنی ہوں ۔ ایپ ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ! میں بھی اُن سے رامنی ہوں ، میں آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ! میں بھی اُن سے رامنی ہوں ، میں آدمی کہتا ہوں ، تو اُمیک ہوں ، میں آدمی کہتا ہے کہ میں تو ان سے رامنی نہیں ہوں ۔ میں تو ان کا مخالف ہوں ، تو بات کی بھی بوگ ناں یا اس میض کی؟

اس جاعت کا رکن ہے، اس کے لیے اس کو مانتا عقیدہ ہے، عقیدے کے طور پراس کو مانتا ہے ہے۔ اس جا تھ کھی کا شان کے جائے، اس کے کہ منتی میں آیات میں سی عقیدہ کھیلا ہوا ہے۔ مودودی صاحب نے جب اپنی " جماعت اسلامی" کا عقیدہ دستور میں سی کھا کہ" سوائے نبی تالیق کے کسی کو معیارت نہ اس اے" تو جن الاسلام والسلمین حضرت مدنی میں کھیلا نے جب اس دستور کی سید دفعہ پڑھی کہ ہر آدی جو اس جماعت کا رکن ہے، اس کے لیے اس کو مانتا عقیدہ ہے، عقیدے کے طور پراس کو مانتا عقیدہ ہے، عقیدے کے طور پراس کو مانتا ہے تو چر

آپ نے کتاب لکسی" مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت" اور آیات واحاد یث سے تابت کیا کہ سعابہ کرام معیاد حق بیں، پھر آخر دم تک ای سلک پر حضرت والف زور دیتے رہے، علام کو تا کیدیں کرتے رہے۔

اب ہم نے اپنے آپ کو اُن پر آو اُنا ہے، اُن کو آو رضا کی سند مل میں، وہ آو کامیاب ہو گئے ہم نے اپنے آپ کو اُن پر آو اُنا ہے، اُن کو آو رضا کی سند مل میں، وہ آو کامیاب ہو گئے ہم اُن کی محالفت کریں معیار حق میں معیار حق کا کیا معنی ہے؟ کہ جن سے حق ملے، معترت والان نے دلائل دیتے، پھر کی علم ہ نے اُن کی اس تحریرے یہ سند سمجھا۔

۔۔۔۔۔ بہرحال قرآن مجید، نبی کریم، رحمۃ للعالمین ٹاٹٹل ، اپنے امحاب کو سکھاتے تھے تعلیم دینے تتے، پھراس کاعمل خودان کے سامنے ہیں کرتے پھر جوالیک خصوصی چیز ہے۔

"وبسؤ كيهم" (صنور ظافران كو پاك كرتے بن ) يه بعد والوں كو نعيب نبيس بوعتى علم بھى بوسكتا ہے، عمل بھى بوسكتا ہے، ورجہ اپنا ہوگا، ليكن صفور ظافرا كى خدمت، محبت اور فيض سے جو ان كر نفوس باك كر خدمت، محبت اور فيض سے جو ان كر نفوس بوتا تھا، وہ بعد والوں كونعيب نبيس ہوسكتا \_ كونكه اب حضور ظافرا كى محبت كى كونعيب نہيں ہوسكتا \_ كونكه اب حضور ظافرا كى محبت كى كونعيب نہيں ہوسكتا \_ كونكه اب حضور ظافرا كى محبت كى كونعيب نہيں ہوسكتى ۔ وہ پاك بين تو آ مے پاك چيزي، اُن سے جلى بين؟

چونکہ حضور معلم ہیں آپ نے قرآن کے متعلق صحابہ کرام ٹھائٹہ کو جو تعلیمات دی ہیں، بتاؤ! ہم نے حضور ٹائٹی کی زبان مبارک سے سنا ہے؟ آج ہم اپنے علماء کی زبانی سنتے ہیں یا کتاب میں پڑھتے ہیں، کتنی شان بعقیم ہے اُن صحابہ ٹھائٹی کی ، کہ حضور ٹائٹی کا دیدار بھی کررہے ہیں اور آپ کی پاک زبان سے، پاک الفاظ بھی من رہے ہیں۔ سجان اللہ! بداور کسی کو تعییب ہوسکتا ہے؟

نے دواہت کی ہے، بینی اس نے حضور سے براہِ
راست سنا ہے، اس محالی کو نہ مانو تو وہ حدیث تحق، قرآن مجید کی آبات اور تعلیم ہم تک نہیں پہنچ سکتی،
راست سنا ہے، اس محالی کو کامل الا بحان اور جنتی نہ مانیں؟ اس لیے ایک لاکھ چوہیں ہزار (کم وہیش)
جب تک ہر ہر محالی کو کامل الا بحان اور جنتی نہ مانیں؟ اس لیے ایک لاکھ چوہیں ہزار (کم وہیش)
محابہ کرام مختلفہ میں سے ہر ہر محالی کا اللہ تعالی نے ہمیں مختاج بنا دیا ہے۔ ورج اُن کے آپس میں
جدا ہیں، لیکن ان ہم سب کے مختاج ہیں۔ اللہ تعمدہ ہے ممل کی تو فیق نصیب فریائے۔



طوالی جوم اخیاف اور مثاغل تدریسید نے لفل وحرکت اور آند و رفت سے بالکل منع کردیا اور کمل راحت کی تاکید کردی تو موقع ل حمیا که کماب ندکور کو بالاستیعاب دیکیولوں - چنانچہ جس نے انتظال تھم کیا اور حسب الحکم اپنی تاقص رائے بھی لکھودی جو کہ نسلک ہے۔ البتہ میرے خیال جس چندامور قائل خور بیں ۔

الف: آپ نالفوں پر دد کرنے جی نہایت زم الفاظ استعال کرتے ہیں۔ میرے خیال جی ہے۔ ہونا چاہیے۔ سب وشتم سے بچنا تو ضروری ہے لیکن رد کرنے جی الفاظ بخت اور زور دار ہونے چاہئیں۔ ب: آپ بسا اوقات سئلہ میں متعدد اقوال مثل علامہ سیوطی محفظ ذکر فرماتے ہیں جس سے مخالف کوشہ لمتی ہے میرے خیال میں فقط قول رائج کو ذکر کرنا چاہیے جوآپ کا مخار ہو، باتی کو یا تو ذکر کی نہ کیا جائے یا اگر ذکر کیا جائے تو نہایت تصعیف کے ساتھ۔

امید دار ہوں کہ تا خیرا متثال کو بنظر عنود کیے کراس تا کارہ سے درگز رفر مائیں گے۔ ( کتوبات شخ الاسلام، ج ۴۰ میں۔ ۲۷)

حضرت مدنی وطالف کا آخری والا نامه مولانا نجم الدین وشالف اصلاحی کے نام آپ کاکوئی خط بہاں سفر کے باعث سرفراز نہیں ہوا۔ فیریت معلوم نہ ہونے سے فکر ہے۔ فالبًا جناب کو کتاب کا رجنر فر پارسل ملی ہوگا۔ اس پر جو پھے میرایا شنخ الحدیث (مولانا محد ذکریا مرحوم) کا جگہ چگہ پرنوٹ ہے۔ اس کے متعلق کیا رائے ہے۔

میں بفضلہ تعالی تدریجا صحت حاصل کر رہا ہوں۔ دو ہفتہ سے بوتائی علاج ہورہا ہے۔ جس
سے فاکدہ ظاہر ہورہا ہے۔ تکالیف میں بڑے درج تک کی وہ تع ہوگ کی ہو، رہ الاول سے میں
نے باہر بھی آمد و رفت شروع کردی ہے، علاج اور پر بینز برابر جاری ہے۔ آپ بزرگوں کی دعاؤں
اور اللہ تعالی کے فعنل و کرم سے امید ہے کہ جلد میں اس قابل ہوسکوں گا کہ تعلیمی مشاغل جاری
کردوں۔ واتفین اور برسان حال حضرات سے سلام عرض کردیں۔ والسلام

# جواب ازمولانا عجم الدين اصلاحي

ستمبر ۱۹۵۷ء میں حضرت میلیا کی علالت کوئ کر۲۳ رستمبر ۵۵ م کو بغرض عیادت دیوبند کا اور ۱۹۸ ستمبر کو واپس موا۔ کیا معلوم تھا کہ یہ علالت ہمیشہ کے لیے جدائی کا پیغام ہے۔ اس کا ذرا سا وہم و

### ولائل السنن والآثار برتقريظ

ہے اللہ الو حمن الو حیم العد للہ و کفی و سلام علی عبادہ اللہن اصطفی
ایا بعد! بن نے مولانا مجم الدین اصلاقی زیدمجہ ہم کی مبارک تفنیف ۔۔۔ ولاکل اسنن والا ہی مصد اول کو اینداء ہے آخر تک حرفا حرفاً بر ها جھ سے قبل حضرت شخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب کا ندھلوی صدر بدرس بدر سرمظا ہر العلوم مبار نپور نے بھی بالاستیعات اس کتاب کو دیکھا تھا اور کس کہیں اصلاح و ترجیم بھی فرمائی تھی۔ ماشاء اللہ کتاب ندکور اپنے مقصد بی قبایت کامل اور مفید ہے جہاں تک بھی کومطوم ہے، اردو زبان بی اس مقصد کے لیے کوئی ایسا جموعہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ عربی اور فاری بی بھی کوئی ایسا جموعہ جس بی اہل زینے وعنا و اور ملاحدہ کے شہبات و اعتراضات متعلق علم حدیث وسنن کو اس طرح واضح طور پر درفع کیا گیا ہو اور سب ایسی ایسات کو ایک جگہ جمع کرے پوری ویشن کو اس طرح واضح طور پر درفع کیا گیا ہو اور سب ایسی ایسات کو ایک جگہ جمع کرے پوری ویشن والی بھی جگہ جمع کرے پوری

مصنف بدظلہ العالیٰ نے حسب ضرورت زمانہ نہایت عرق ریزی اور محنت سے امور متعلقہ ضروریہ کو حسب طریقۃ فرقہ ناجیہ الل سنت والجماعۃ جمع اور مرتب فرمایا ہے۔ اور الل زلنغ وعناد کے نزاعات و وسادی کوجڑ ہے اکھاڑ وہنے کی بوری کوشش کی ہے۔ بحسزی السلسمة عَسنُ الْإِلْسَارُوم وَالْتُ سُولِيوَ وَ عَيْسُو الْجَوْاءِ آجِن فُم آجِن - عن الله تعالى سے دعا كرتا بول كروه كريم كارساز مستف كى كوششوں كو اچى قبوليت كالمه سے ثوازے اور مسلمانوں كو اس كتاب سے لقع عظیم عظا فريائے۔ اور بے كتاب مقبول عام ہو۔ والسلمہ ولى التوطيق والسنداد وبيدہ القبول والمعبدء والمعاد۔ (مكتوبات شيخ الاسلام، ج٢٠ ص ٤٧١)

# خود کشی کا ارادہ کرنا انتہائی برز د لی اور گناہ ہے

آپ کا والا نامہ پڑھ کر سخت تعجب ہوا، کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خودکشی کرنی اور اس پر عزم و ارادہ کر لیٹا انتہا کی ہز دلی ، انتہا کی ظلم ادر انتہا کی محماہ ہے۔

اول تو اس لیے کہ قرآن جمید میں عبر کی جس قدرتا کیدگی ہے، کسی عمل کی اس قدرتا کید
کررسہ کررٹیں آئی ہے۔ بعض اکا بر نے فر مایا کہ تقریباً ایک سوئیں سے پچھ ذا کد آئیتیں مبر کے متعلق
وار و بوئی ہیں۔ اور بوے سے بوے تو اب کا ان پر وعدہ کیا گیا ہے۔ انہیاء بینی اور بالحضوص ہمارے
آٹا حضرت محمد ظافی ہی جس قدر صیبتیں ڈھائی گئی ہیں، وہ کسی فرد بشر پڑئیں آئیں۔ محرآب نے بار
بار مبر فر مایا۔ اللہ تعالی کی طرف سے بار بارای کی تاکید آئی رہی اور فر مایا گیا: قعاصیت تحق صبر
اول وال عَدْم مِن الوَّسلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُم (اس طرح مبر کرجس طرح تینیبروں میں سے ہمت
اور عزم والول نے عبر کیا۔ اور وشمنوں کے لیے جلدی مت کر)۔

میرے بھائی بہادری اور شجاعت صبر کا نام ہے۔ نامراد اور بزدل وہ ہے جوصبر نہیں کرتا، اور بھاگ جاتا ہے۔ انبیاء بنظ اور انکہ کہار پر جو جومظالم کئے گئے ان کا سواں (۱۰۰) بلکہ بزاروں حصہ بھاگ جاتا ہے۔ انبیاء بنظ اور انکہ کہار پر جو جومظالم کئے گئے ان کا سواں (۱۰۰) بلکہ بزاروں حصہ بھی آپ پر چین نیس آیا اور اس طرح بے خود ہورہ بیں۔ لاحول پڑھئے۔ جوان مرد بنے ۔ وین اور ایمان کی خدمت اور حق کی راہ میں مردانہ وار تگا ہو سیجئے۔ صبر و استقلال، پامردی اور جفائش ہے مشکلات کو دور بیجئے اور اگر اس میں خدائنو است موت آ جائے تو درجہ شہادت حاصل سیجئے۔ برگز خود کھی اور حرام موت کا خیال تک بھی نہ آئے د بیجئے۔

کوئی انسان اپنے جسم کا مالک نہیں اور نہ اس کا خالق ہے۔ بیجسم خدانے پیدا کیا ہے اور روح کواس پر چند دن کے لیے اس طرح حاکم بنا دیا ہے جیسے امانت دار کوامانت کا حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ کسی روح انسانی کواپنے جسم میں ایسے تصرف کی اجازت نہیں ہوسکتی جو خالق کی اجازت کے خلاف ہے کمی انسان کا اپنے جسم کو برباد کرنے کاعمل یا ارادہ کرنا خداوندی مملوک میں بلا اجازت بلکراس ے تکم کے خلاف تعرف کرما ہے۔ اس سے بڑھ کر کیاظلم ہوگا۔ قرآن کریم میں پانچے یں پارے کے آغاز يُل فر الإسمان" وَ لَا صَعْمَا لُوا الْفُسَكُمْ" جناب رسول الله طَلْقاً في السائلة وكالمرجس في فرورً ر۔ خیبر میں انتہائی بہادری وکھلائی تھی الل نار میں سے فرمایا تھا۔ کیونکہ وہ اس معرکہ میں بخت زمی ہوا، مگر تکالیف پرمبر ندکرسکا۔ اورخودکٹی کر بیٹا۔ ہرگز ہرگز ایباشیطانی عمل خیال بھی مت آنے دیجے۔ دنیا کی تکالیف خواہ کتنی میں بڑی کیوں نہ ہوں۔ آخرت کے عذاب کے سامنے خواہ وہ ایک منٹ یا ایک

سیکنڈ کے لیے ہو۔ اتن بھی نسبت نیس رکھتی جو کہ ذرہ کو پہاڑ کے سامنے ہے۔ گھران کالیف دنیا ویہ کی وجہ ہے آخرت کا دائی عذاب خودکشی کے ذریعہ سرلینا کس قدر جہالت اور تمافت ہے۔ لاحول ولا تو ہ الا باللہ \_ تو ہہ سیجے \_ اور ایسے شیطانی وسوسہ کوول اور وماغ کے پاس بھی شدآنے و سیجے \_ قرآن می فرمایا حمیا: ہم نے بن امرائیل پراکھ دیا تھا کہ جس نے کمی لنس کو تصاص اور نساد کے

علاد ولل كيا لو كوياس في تمام عالم انساني كوكل كيا\_ (سورة ما كده ابتداء نصف واني) حضور خلظا مح عدیث ش ارشاد فرماتے ہیں کرتمام دنیا کا ہلاک اور فتا ہوجاتا اللہ کے فزدیک

ایک مسلمان کے تل سے مکنا ہوا اور اہون ہے۔

خبر دار مجھی ایسا ارادہ نہ بچھے مبر سیجئے ، حمل سیجئے ، بیہ دنیا راحت کی جگہ نیس ہے۔ یہاں جو فض

زیاد دمقرب الی ہے۔ ای قدرمصیبتوں کا شکار ہے۔حضور مُلَقِظ فرماتے ہیں: اَحْسَدُ السَّامِ بَكُرْءَ

الْكُلْبِيدَاء شَمَّ الْأَمْضُ فَالْأَمْنَلُ. "مب ي زياده سخت بلائي انبياء يَهُمَّ برآتي بين، يمرورج بدرج

ان کے مماثلین اور مشاہبین پر آئی ہیں '۔ اس لیے اس احتمان گاہ میں پاس ہونے کی فکر سے ہے۔ حق

بسى ادرمبر حمل كا وه نمونه بيش سيجيئه كه ميدان حشر ميں اعلیٰ نمبر كا انعام ليے۔اللہ كی خوشنو دي اور رشا ا مرثیقکیٹ حاصل ہواللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ دنیا نے تبست، ظلم، حمد اور افتراء وغیرہ

ے کسی کومعاف رکھا ہے؟ جب انبیاء فِتالا اس سے نیس نی سکے تو ہم اور آپ کیا ہیں۔ الخدر الذر

( كمتوبات فيخ الاسلام، ج م، ص ٥)

قسط زا

# مشاجرات صحابه عثقة اورالل المنة والجماعة كالمسلك اعتدال

مولا تا مجيب الرحمٰن عظلم [ وُسره اساعيل خال إ

المحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. أما يعدا

تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پنے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت مجھی اللہ تعالیٰ کی منتخب جماعت ہے، مگر دونوں جس فرق ہے، نہ تو مرتبہ جس برابر ہیں ، نہ خصوصیات جس ، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام انسانوں جس سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواص جس سے ہیں ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء علیم السلام معصوم ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ منہم معصوم نبیس ہیں بلکہ محفوظ ہیں ۔

معموم اور محفوظ میں فرق ہے کہ معموم سے کناہ بالکل نیس ہوتا، بال ظاف اوئی ہوسکتا ہے اور محفوظ سے ندمرف خلاف وائی بلد احیانا کناہ بھی ہوسکتا ہے، لیکن ندتو کمناہ ان کی عادت ہوتی ہے نہ اک پر معر ہوسکتے ہیں بلکہ گناہ ہو جائے تو جب تک توبد کرے اپنے نامہ عمل سے صاف ند کروالیس انہیں چین وسکون نہیں آسکا، بلفظ دیگر کویا گناہ کرنا اُن کا کام نیس لیکن اُن سے ہو جا تا ہے، جس پر توبد کر کے معاف کروالیت ہیں، مثل زنا، چوری بھی بھراب نوشی وغیرہ بیسے کام بعض سے معمل معاف معمل معاف کروالیت ہیں، مثل زنا، چوری بھی بھراب نوشی وغیرہ بیسے کام بعض سے معمل مقول ہیں، بان کاموں کے اُن سے ارتکاب ہیں بہت می مسلس خلی ہیں، مثل اُر ایر کام ان سے نہ ہوتے تو عملاً عدود وغیرہ کا نفاذ اور اس کا نموتہ بعد کی امت کے لیے کیے وجود ہیں آتا؟ دوسری بھی بہت می مسلس ہیں، مگر ہے گناہ اور کی گئی توب ندکر کی جب تک سکون ند آیا ،آخراس و نیا سے دوسری بھی بہت کی صکون ند آیا ،آخراس و نیا سے نے اپنے آپ کوحد کے لیے چیش نہ کیا اور کی گئی توب ندکر کی جب تک سکون ند آیا ،آخراس و نیا سے نے اپنے آپ کوحد سے لیے چیش نہ کیا اور کی گئی توب ندکر کی جب تک سکون ند آیا ،آخراس و نیا سے ایک اپنے آپ کوحد سے بوئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بوئے ہو کر دفصت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ

ا بیے بی حفرات محابہ کرام رمنی الله عنبم سے خلاف اولی بھی ہوا، مکر خلاف آولی جواز کے اگرے اسے علاقت اور کے اگر اس کے اگر اُن سے کوئی خلاف آولی ہوگیا اور کسی محقق، مشکلم یا مفسر نے

اس پر سیکھودیا کہ: بیرقلال صحافی سے خلاف آوٹی ہوا اور اس کام کا خلاف اوٹی ہونانسوس یاتص ہے نابت ہوتو اس محقق پر اس محالی کی ہے اولی کا افرام نہیں لگایا جاسکتا، ہاں ایسی بحثول میں خوائوں الله ام ند کیا جائے ، جوالی کاروائی اور دفاع مجبوری ہے۔

یہ گزار شات اس لیے عرض کی سکیں کہ بعض حضرات نے اپنی زندگی کامشن اسی بحثوں کو بنار کھا ہے و قامنی طاہر علی ہاشی صاحب اور دارتی ہاشم [ملتان] والے ،اور کئی دوسرے معرات اِن بحوں یں اُلجے ہوئے ہیں۔اور اگر چربیہ کہتے تو ہیں کہ ہم نی کے سواکی کو مصوم نیس مانے لیکن محسول ہوتا ے جیسے یہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عتبم کے بعض افراد کومعصوم مانتے ہیں، مثلاً: ایک بحث تنگسل کے ساتھ رسالوں اور کیا بچوں میں مشاہرات کی چھٹرتے ہیں، پھرامل السنة والجماعة کا إلن معاملات یں جو اصل قدیب اور تظریہ ہے اس کو مذہب اہل سنت کے خلاف بناتے ہیں اور جو تظریبہ ندیب اہل السنة والجماعة کے خلاف ہے آس کواہل سنت کا تظریبہ بتاتے ہیں۔

پھرجن بعض محاب کادفاع کرتے ہیں اُن کے مقامل دوسرے محاب کی غلطیاں ذکر کرنے کلتے ہیں،مثلاً حعزت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں تو حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی غلطیاں نکالے ۔ جیں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وفاع اہل سنت کا مسلک ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلطیاں نکالنا کیاخوارج کا طریقہ کارٹیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع ہوتا جا ہے۔

ناصبی لوگوں نے بظاہر حضرت معاویہ رمنی اللہ عند کے دفاع میں یزید کی صابحت کی اورأس کی خوبیاں نکال لانے کی کوشش کی او حضرت حسین رضی اللہ عند پرکٹی طرح تنقید کر بیٹھے اور کئی حدیثیں حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کے خلاف نِن کیں کہ جی حضور منطلےنے ارشادفر مایا کہ جب ایک امیر پراجماع ہوجائے توجوأس کے خلاف کٹر اہواس کولل کردو، جونسائھی ہو،حالانکہ بزید کی امارت پراجماع نیس مواقفاءال مکه والل مدینه والل عراق مخالف تنے، وغیرہ۔

الی بحثول میں الل بیت کے افراو پرزیادتی کرجائے میں،اللہ تعالی سب لوگوں کوہایت د \_\_ آين \_

بهرحال مشاجرات صحاب رطنی ایشد عنیم بین ابل سنت کااصل مسلک کیاہے؟ اس بارے میں حضرت مولاتا قاضی مظهر حسین صاحب رحمه الله نے بہت می تح ترفر مایا ہے ، مرنامعلوم وجوہات کی بنا يركى لوگ الل سنت سے حقیق سلك كو پوشيده ركھتے ہيں بلكه مسلك الل سنت كے نام ميفلومسلك بناتے ہیں اور پھر اس بات پر معر بھی ہیں کہ ضرور آئی کے میان کروہ موقف کو اہل سنت کا مسلک متلیم کیا جائے۔

> مشاجرات صحاب رضی الله عنیم کے بارے میں تو قف وسکوت کا مسلک: قاضی طاہر علی صاحب باقمی کہتے ہیں:

"مبرحال یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ محابہ کرام کے مشاجراتی اختلافات بیں اصل غرب سکوت وقوقف ہے،مشاجرات میں وہی قول مغبول ترین، دان تح ترین اور سرت تصوص کے عین مطابق ہے، انکہ اربعہ کے خراہب ہے بھی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس معاطے بیں سکوت وقوقت می کے قائل ہیں۔ "[سیدنا معاویہ دخی اللہ مند کے ناقدین: اسود]

اگرکوئی صاحب علم إلى بارے بھی واقعی تو قف کرنا جا ہے تو زیادہ حرج نہیں الیمن تو قف کیا بھی تو جائے ، اگر اہل سنت کا موقف "سکوت" باور کرانے کے بعد خود" سکوت" کرنے کے بجائے سیا کا خلطیوں کے نام پر صفرت علی رضی اللہ عند کی فات کو واغدار کیا جائے ، (جب کداس وقت کی سیاست و بین تھی اوروین کے تالی تھی ، تو زنبیجة وہ غلطیاں بھی دہی غلطیاں بول گی ، ) تو اِسے کیا تام دیا جائے ؟ الحموس ہے کہ قاضی طاہر علی صاحب بچھراہیا تی رویہ اپنائے ہوئے ہیں ، کویا وہ عمل سے بتارہ ہم ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف تو غلطیوں کی نبیت بھی کی جائے ہی ہے ، اِس سے قاضی صاحب کے حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف قطاف اولی دعفرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عند کی طرف خلاف اولی "مسلک سکوت" پر کوئی حرف خلاف اولی دوجہ کی مشاخی بھی اور اجتمادی خطائی ورجہ کی مشاخی بھی اور اجتمادی خطائی اورجہ کی مشاخی بھی اور اجتمادی خطائی اورجہ کی مشاخی بھی ہیں ہے ۔ کاش کہ قاضی صاحب سکوت کے نام پر دھوکہ دینے کے بجائے "سکوت" ہی اختیار کر لیتے ۔

كسى محالي كى خطاء اجتهادي بتانا أس كى گستاخي نهيس:

دار بی ہاشم [ملتان] والول کے ماہنامہ رسالہ " نتیب ختم نبوت" [اپریل ۱۰۱۵ء] میں عرفان الحق ایڈوکیٹ نامی کسی صاحب کا ایک مضمون شائع کیا حمیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں:

"سیدناعلی رضی الله عنہ اور سیدنا معاویہ رضی الله عنہ کے مابین وقوع پذریہونے والے اختلافات کے متعلق کی حضرات کا بی غلط اور بے بنیا دُنظریہ سامنے آتا ہے کہ ظیفہ چہارم سیدناعلی رضی الله عنہ اورائس وقت کے امیر شام لیعنی سیدنا معاویہ رضی الله عنہ کے مابین پیش آنے والے اختلاف بیس حضرت علی رضی الله عنہ خطاء پر بیتے نعوذ ہاللہ کن والک ''[نقیب: ۲۳] رضی الله عنہ خطاء پر بیتے نعوذ ہاللہ کن والک ''[نقیب: ۲۳]

میں صاحب" نعوذ باللہ من ذالک" کیے کر بیرتاثر دینا جاہ رہے ہیں کہ حضرت میرنا امیر معادیہ رمنی اللہ عنہ کی طرف" خطاء اجتہادی" کی نسبت کرنے ہے کویا اُن کی ممتاخی لازم آئی ہے، عالانکہ مغتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محرفتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"بر كہنا فلا ب كر (محابر كرام ك) دونطف اقوال على سے ايك كونل بارائ اوردومرے كوفطاء بامرجوج قراردسين على كى ايك فريق كى تنقيص لازم ہے۔"[مقام محابد: ١٣٥]

پاربوں مرارو ہے میں جا ہیں گا ہے۔ اس کا جب ایک اور اس کے اور اس کا برائی مراور کا جائے ہو جو دو سال تھا اکا برائل سنت ، اسلاف واخلاف کستان تخریریں کے ، کیونکہ بھی ای مسلک واحتمال کے قائل ہیں۔

اکا برائل سنت ، اسلاف واخلاف کستان تخریریں کے ، کیونکہ بھی ای بنیاد پر جملہ اکا برائل سنت کو بے ادب اور گستان قرار دینے پر مصر ہیں۔ چنانچے آنہوں نے حضرت سیدنا معاویہ رمنی اللہ عنہ کی طرف خطاء یا خطاء یا خطائ ایہ انگل سنت کرنے والے اکا برائل سنت کے ایک جم خفیر کو اپنی کیا ہے ' ناقد میں صفح سیدنا معاویہ' بین ناقد اور گستان حضرت محاویہ' قرار دیدیا ہے۔ العیاذ ہاللہ ۔ اگر تا تی صاحب کو سیدنا معاویہ' بین ناقد اور گستان حضرت محاویہ' قرار دیدیا ہے۔ العیاذ ہاللہ ۔ اگر تا تی صاحب کو اللہ سنت پر '' بیز بدی لین' چلانے سے فرصت مل جائے تو ان کو بھی حضرت مفتی شفیح رحمہ اللہ کی اس بات کی طرف توجہ دینی جا ہے۔

## لكرك فقيركون؟

عرفان الحق صاحب مزيد كميترين.

 نظریہ رکھتے ہیں ،اوراُن کی رائے کے خلاف خطاء اجتہادی کے قائل اہل سنت کہلا کرغلا نظریہ رکھتے میں ، حالاں کہ یہ نگیر کی فقیری نیس ،نصوص کے ساتھ ساتھ کی محابہ رضی اللہ عنہم تابعین ائنہ مجتہدین رقمہم اللہ کی نضر پھانت اُن کا متدل ہیں جیسا کہ آئے ؤکر ہوگا ان شاء اللہ۔

#### معیارکیاہے؟

عرفان الحق صاحب مزيد لكصة بين اور بالكل محج كليهة بين:

"محابرض الله عنهم کے باہی اختلافات علی الله تعالی اور تی کریم نظانی ایسارے سے جی یا ہم کوئی محاب کے جی یا ہم کوئی محاب کے باہمی اختلاف محابی می استفاد کے الل جی اختلاف کے بعد کوئی ہمی محاب کے باہمی اختلاف پر فیصلہ کرنے کا ہم کر اہل تیں ۔" [ نقیب ارس این استفاد کے اللہ میں استفاد کرنے کا ہم کر اہل تیں ۔" [ نقیب ارس این این ا

لیتن اس بارے میں اللہ تعالی یا بی کریم خلاجیا کوئی محالی دائے و سے سکتا ہے، جی ہاں اہل السنة والجماعة کے نز دیک بھی بہی چزیں صواب و خطاہ معلوم کرنے کا معیار ہیں، چوتھی کوئی چیز معیار نہیں ، تو کیا جتاب کا بیخیال ہے کہ جن اہل سنت نے صفرت علی رضی اللہ عنہ کے متا ہے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی خطاء اجتہادی بتائی ہے دہ اُن کا اپنا فیصلہ ہے؟ اُنہوں نے قرآن وسنت واقوال صحابہ کو طوظ تی نہ رکھا؟ پھروہ اہل سنت کیسے جیں؟ اُنہیں تواہل السنة والجماعة سے خارج کروہ بھی محابہ کو طوظ تی نہ رکھا؟ پھروہ اہل سنت کیسے جیں؟ اُنہیں تواہل السنة والجماعة سے خارج ہوتے مادر پھرویکھیے کہ کتنے ہوئے بین معنوات اکا ہرین اسلاف واخلاف اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں، اور پھرویکھیے کہ کتنے ہوئے ہیں؟ یہ تو ویسا خیال ہے جیسا غیر مقلدین احتاف اور خصوصاً اہام بیں اور کون اہل سنت باقی رہے ہیں؟ یہ تو ویسا خیال ہے جیسا غیر مقلدین احتاف اور خصوصاً اہام ابو صنیف رحمہ اللہ ہے متعلق جیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیسلے اور دائے جیش کیا کرتے اور قرآن وسنت چھوڑ دیے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه کے مقابل صحابہ رضی الله عنهم کی خطاء اجتہادی اور اہل ہے۔ سنت کے دلائل:

چوں کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ خاص مشاجرات سحابہ کاذکر نہیں کیا گیا،اس لئے قرآن مجید سے کوئی آبت کیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،البتدا حادیث نبوبیاورا قوال سحابہ وتابعین رضی الشعنیم کی طرف رجوع کرتے ہیں،اور اِسی محج معیارے مطابق مفتلوکرتے ہیں۔

ي كريم طَالْقُوْمُ كِي احاديث:

(١) ... المحديث الاول

معترت محدین ایرا ہم نمی معمد اللہ فریائے جیل کہ ایک آدی نے معترت سعدیتی اللہ من کور طن کے طور پر ) کہا کہ اِنہوں نے معربت علی رضی اللہ عند کے مقالم نے میں ایارے ساتھ تھاون ر نہ کیا جب کہ ہم من پرنے واور دومرے باطل پر جے وحفرت سعدایک تور خاموش رہے۔ تووہ کہنے لگاہ لئے کوں ٹیس؟ فربایا: فقد اور تاریکی آپڑی قویس نے ( شوائے کے لیے )اسپید اور سے کوکہا: اخ ارخ ، قواد تن بینار بایمال تک که تاریکی جوزگی ، دو مخص حضرت سعد سے کہنے لگا: علی نے قرشوری ے آخریک قرآن جیدی حامیہ آس میں ان ان فیس ہے، معرت سدرضی اللہ مد کوالمد آ میااور فرمایا: جب نویت به بات کهردی تو (شن ) نش نے رسول الله نفخ سے میدارشادستا: "عسلی حبع المنصق أو المنصق مع على حيث كان. معزرت على دشي الترعة في كساتهو باحق صرت على رضی اللہ عند کے ساتھ ہوگا جہاں بھی معزرت کی رشی اللہ عنہ ہوں ہے۔"

وہ آ دی کہنے لگا ہے آ ہے سکے ساتھ اور کس نے شنا ؟ فریایا حضور نظائے نے حضرت اس سلم رہنی اللہ عنہائے گھریک ارشادفر ایا ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آدی بھیج کر یوچ لوراقوز برب مطہرہ سے یو چھاتوام الرومنین رضی الشرعنهائے فرمایا: دانقی رسول اللہ بیلئے نے میرے تھریس (ایدا) فرمایا ہووہ آدی کہنے لگا: "اگر عل نے خود یہ بات نی کریم نظام سے من جوتی تو موت تک معزرت علی رض اللہ عنه كاخادم بمن كرومتال" [منديز اروح:٣٢٨٣، مجمع الزوائد، ح:٣١١-١٥- خ:ندوس: ٢٠١٦]

ال حدیث سے روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ ان معرکوں میں حضرت سید ناعلی رضی اللہ عنہ ی بہتے لین ان کی رائے ورست تھی جمنور نہائے کے ارشا واور معزمت سعدر منی اللہ عند کے نبم کے مطابق معزمت علی رمنی الله عنه کی رائے درست ہوئی توان کے مقابل حضرات رمنی اللہ عنم کی رائے میں خطاء (اجتمادی) ہونادا منح ہوا، کیونکہ اگر مقابل حضرات کی خطاء نہ ہونؤ خصوصاً حضرت علی رضی الله عنه کے تن بر ہونے کو بیان کرنے کا فائدہ تیں ۔

(٢)....الحديث الثالي:

حضرت الوسعيد خدرى رمنى الله عند سے روایت ہے كه: رسول الله الله الله عضرت على الله كا

القرية برقرباليا: "الحق مع ذاءالحق مع ذا. [مجمع الزوائد: ١٥٥٥/١٠الشريعة للآجرى المدال مسند ابويعلى ح: ١٥٥١ ارجاله ثقات] حق إن كما تحديد كارت إن كما تحديد الويعلى من المات المرابع المات المرابع المر

اس صدیث کابھی سوائے اس کے کوئی مطلب نہیں کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جود دسرے سے اختلافت ہوئے آن میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ایعنی ورست رائے ہر نتے ، مقابل حضرات کی رائے میں خطاء (اجتہادی) ہوئی ہے۔

#### (٢)....الحديث الثالث :

حضرت عبدالله بمن مسعود وضى الله عند سے روایت ہے کہ نی کریم فیلی نے ارشاد قربایا: ' إذا المحت المستود الله بمن مسعیة مع المحق ، ابن سعیة هو عشار . [ دلائل النبوة للبیه فی : ٢ م المحت المستون الله به معالم : ٣٣٣ ، رجباليه فقات ، تاریخ دمشق لابن عساكو : ٣٣٣ ، رجباليه و ١٩٢٨ ] جب لوگ اختلاف كريں گے تو تمارين يامراين سميد رضى الله عندي كے ماتھ ہوں گے .''

ظاہرے کہ بی کریم توقیہ کے اِس فر ہان جی حضرات صحابہ تفاقہ کے درمیان ہونے والاوہ
اختلاف مراد ہے جس میں حضرت عمار علاقہ ہمی کسی فریق کے ساتھ شائل ہوں گے، اورآ پ تلکہ نے
گویا معیار بتادیا کہ اُس اختلاف کے وقت حضرت عمار علاقہ کود کھنا جد حروہ ہوں کے اُدھر حق ہوگا،
یعنی اُس فریق کی دائے درست ہوگی، اور حضرت عمار علاقہ اِس اختلاف کے وقت حضرت علی تلاقہ
کے ساتھ ہے، اور حضرت علی خلاف مجمی حق یعنی درست رائے پر تھے، اور جب اُن کی رائے درست تو
مقابلین کی رائے جس خطاء (اجتہادی) کواضح ہے، ورنہ حضرت عمار شائلہ کے بی درست رائے پر ہونے
مقابلین کی رائے جس خطاء (اجتہادی) کواضح ہے، ورنہ حضرت عمار شائلہ کے بی درست رائے پر ہونے
کی تخصیص کا کیا معنی ہے؟

#### (٣). ... الحديث الرابع :

زید بن وہب سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت حذیقہ رضی اللہ عند کے آس پاس تھے کہ اس دوران فرمایا کہ تمہارا کیسا حال ہوگا جب نبی کریم نظائے کے گھرانے والے باہرآ کیں کے ،اورتم ووجہاعتیں ہو کے ،کوار کے ذریعے بعض بعض کے چیروں پرمارو کے ،ہم نے عرض کیا:اے ابوعبداللہ!ایسا بھی ہونے والا ہے؟ فرمایا ہاں وایک فخص نے عرض کیا:اے ابوعبداللہ ااگرہم وہ وقت یالیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا: ''انسطسرواالمفسرفة المتسى تدعوإلى آمسرعلى فسانهساعلى الهذى [مجسع الزواند: ٤/٤٤/٢٠٠ تا ١٢٠٣٠، واه البزادود جاله نقات اس كرد كود يجوجوم مرسطى الثرائي الله عندكي مكومت كي طرف يؤاسك بس و منجح داه يربوكار''

حضرت حذیقہ رضی اللہ عنہ کی ہے روایت اگر چہ لفظا آن کا قول ہے لیکن حکماً حدیث مرفوع اللہ ، کیوں کہ محانی اللہ عنہ کی ہیشین کوئی اوراس کا تھم نبی کریم نظالہ ہے سنے بغیر نہیں بنائے ، کیوں کہ محانی اس طرح کی مستقبل کی پیشین کوئی اوراس کا تھم نبی کریم نظالہ ہے سنے بغیر نہیں بنائے ، تواس حدیث سے فاہر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے کروہ کی رائے درست تھی ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت اوران کی اطاعت کی دعوت دینے والے تھے، مقابل درست تھی ، جو حضرت کی والے تھے، مقابل حضرات کو بھی اطاعت افتیار کرنی جا ہے تھی ، تواطاعت سے لکھے ہوئے کروہ اجتہاری تلمی ہوئے۔ حضرات کو بھی اطاعت المتحاصد :

حضرت حد يفدرضي الشدعند مدوايت بكرسول الله الله الله المائد

"المتدو ابالذين من بعدى أبى بكر و عمر ، و اهتدو ا بهدى عمار . [مسندالحميدى ح: ٢٥٠٢ ، ابن ابى شيبة ح: ٢٩٠٤ ، تومذى ح: ٥٥ ، ٣٨ ، ابن حبان : ٢٩٠٢] مير ب بعر يورو ق والے دوابو بكر و عرضى الله عنماكى بيروكى كرنا ، اور تارضى الله عندكى را و يرچلنا ـ "

\* جنگ صفین میں حضرت ممار وعلی رضی الله عنها اور اُن سے محروہ کی راہ ایک تھی، اُن کورسول الله منظ کے اِس ارشاد کی تقبیل کی سعادت ملی ،اور جومقاتل تنے اُن سے اِس فرمان نبوی کی تعبیل چھوٹ میں ہے جوشلی ہے۔ اور جہتد ہونے کے سبب ایسی غلطی خطاء اجتہادی کہلاتی ہے۔

(٢).....الحديث السادس :

حضرت قادہ رحمہ اللہ سے بستد سی مرسل حدیث ہے کہ جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس ہورہ ہے۔ تقربا کرابن صفیہ کویٹی علم ہوتا کہ وہ حق واپس ہورہ ہے۔ تقربا کرابن صفیہ کویٹی علم ہوتا کہ وہ حق پر (درست رائے پر) بیں تو وہ واپس نہ پھرتے ، اِس لیے کہ نی کریم نظام سقیفہ بنوسا عدہ میں دولوں کوسطے منے تو فر مایا: اے زبیر! کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے؟ عرض کیا: یی! اُن سے بہت سے کیا مانع ہوسکتا ہے؟ (محبت کرتا ہوں) فرمایا:

" للكيف انت إذا قاتلته والت ظائم لله. تيراكيا مال بركاجب توأس عارك كاس

مال میں کہ تو تصور کرنے والا ہوگا:" توگ یکی کے دے تھے کہ وہ اکیا وجہ سے وائیں ہوئے میں۔[اقتحاف الجمعاعة: المام کا عن قتادة موسل صحیح الاستاد، جامع معمونین واشد ح:۲۰۶۲۹

ے . بیر مدیث بھی ساف طاہر کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی رائے درست تھی ،اورمقابلین سے خطاء اجتمادی بوگی ہے۔۔

(٧).....الحديث السابع :

ای مضمون کی ایک اوردوایت ابوجروالمازنی رحمہ اللہ سے مردی ہے کہ جب حضرت علی وزیررضی اللہ عنماکا آ مناسامنا ہوائو یس نے دولوں کودیکھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر بایا: ویرایس سختے اللہ نتھالی کی حتم و بتا ہول، بتا! کیا تو نے رسول اللہ ناھی سے بدفر ماتے شا! آنائ وفات فالم برقائی سے اللہ ناھی کے اللہ موالی موالی اللہ اللہ موالی اللہ موالی اللہ موالی اللہ موالی اللہ موالی اللہ مو

قو حفزت ذیپردمنی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں ، گر بچھے (ابھی) ہی جگہ (حضور ناڈی کا) یہ فرمان یادآیا سیرکھا اور جنگ سے واٹس چھر گئے ۔[زواہ ابوب عسلی والبیھ نسی بساسسنا دضعیف ،انسماف المجماعة (۱۸۰)

اس روایت کی سندضعیف کبی گئی مگرحرج نہیں کیوں کہ اوپر کی میچے مرسل اس کوتوی کردیتی ہے، دولوں روایخوں سے صاف طاہرہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ درست رائے پر بتھے اور متاہل حضرات رضی اللہ عنہم سے خطاء اجتہا دی ہوئی ہے۔

#### (٨)....الحديث الثامن:

حضرت الوسعيد خدري رضى الشرعند سے روايت ہے كدرسول كريم عُراثِيَاتِ ارشادِقر مايا:

"تسموق مادقة عسد فوقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. [مسلم: "تسموق مادقة عسد فوقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. [مسلم: ١٠٦٣] مسلمانول كى دوجماعت تُلَكُ كي جس كوسلمانول كى دوجماعت للله عن سے وہ جماعت قبل كرے كى جوتن كے زيادہ قريب ہوگى۔

اس حدیث میں جس اختلاف کا ذکرہے وہ حضرت علی اوراُن کے مقابل صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے،ادراُن دوجماعتوں کے اختلاف کے وقت نگلنے والی جماعت سے مراوخوار رہا آیں واور اُن خوارج کو آل کرنے والی جماعت حضرت علی رضی اللہ عند کی ہے، اِس جس کسی بھی مسلمان کواختگاف نیس ہے۔ اُب جب نبی کریم شائلے نے فرایا کہ: خوارج کو آل کرنے والی جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وقو واضح ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی جماعت کے مقابلے میں حضرت ملی رضی اللہ عند کی جماعت حق کے زیادہ قریب تھے۔

قارئین کرام! ایک طرف تو مندرجہ بالا احادیث طیبہ ہیں، جبکہ دوسری طرف عرفان الحق صاحب ہیں، جوکسی غلط کیس کے فقیر بن کر تکھتے ہیں:

" معنز من علاء کرام ہیں ہے کی کار نظریہ نہ تھا کہ سیدنامل وسیدنامحاور رضی اللہ عہما ہے ہاہی اختیاف میں سیدنامل تق پر یا قرب الی الحق اور سیدنامعاور رضی اللہ عندراو خطاء پر ہے۔ "[نتیب: ۴۵]

اس کا مطلب یہ ہوا کہ معتقد میں علماء کو یا تو یہ صدیث معلوم ہی نہتی یا اُن حضرات کا عقیدہ ونظریہ اِن احادیث کے خلاف تھااور اُنہوں نے اِن احادیث کو قبول نہیں کیا ؟ عرفان صاحب! آپ تی تو م کو کیا تاثر دینا جا ہے ہیں؟ معتقد میں علماء کو احادیث سے جالل باور کراتا جا ہے ہیں یا سمج حدیث کوروکر دینا جا ہے ہیں؟ معتقد میں علماء کو احادیث سے جالل باور کراتا جا ہے ہیں یا سمج حدیث کوروکر دینا جا ہے ہیں؟ معتقد میں علماء کو احادیث سے جالل باور کراتا جا ہے ہیں یا سمج حدیث کوروکر دینا جا ہے ہیں کا سمج ماتھ ہم کوروکر دینے والے ؟ آگے چل کر اپنے مقام پر ان شاء اللہ حقد میں کے حوالہ جات کے ساتھ ہم واشح کریں میں کوروکر دینے والے ؟ آگے چل کر اپنے مقام پر ان شاء اللہ حقد میں ہے حوالہ جات کے ساتھ ہم واشح کریں میں کریں میں کوروکر دینے مات کے ساتھ ہم واشح کریں میں کوروکر دینا جات کے ساتھ ہم دوروکر دینا جات کے میں میں اس بات میں کئی صدافت ہے۔

عرفان صاحب مزيد لكھتے ہيں:

"الل سنت كبلان والمحتفرات جان كيول إلى يرشير إلى كدسيدنا على رضى القد مندكون برادرسيدنا معاويه رضى الله عنه كوجهته تخفى سمجهاا وركها جائت .....(اور) يابيه تظريه يبيش كيا جائك كه دونول معفرات رضى الله عنها حق بريت محرسيدناعلى رضى الله عنه زياده حق بريت نبيتاً سيدنا معاويه رضى الله عنه كه." [نتيب: ٢٥]

جناب احضور نظیے نے حضرت علی رضی اللہ عند کی جماعت کوا قرب الی الحق فرمایا اور برآب اللہ کا فیصلہ ہے۔ الل سنت کہلانے والے حضور ظلیم کے اس فیصلے کو النے پرمجبور ہیں، کیوں کر اُن کے ایمان کا تقاضا ہے: الصصد بدق ہمجمیع ماجاء بدہ النہی خلیجہ آپ ٹائیم کے فرمائے اور لائے ہوئے سب کچھ کی نضد اِن کرنا۔ آپ کی اپنی مرضی کہ آپ اور "فتیب ختم نبوت" والے حضور ظائم کا یہ فیصلہ مانیں یانہ مانیں ؟ اہل سنت کے لیے نی کریم ظائم کے فرمان کوشلیم کرنا اُن کی شری مجبوری ہے۔

حضرات محابه کرام رسی الله منم اور تابعین وائمه جمهتدین کے اقوال:

مندرجہ بالاسطور میں تبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے چندارشاوات لقل کیے سکتے ہیں۔ آب بعض سحابہ رمنی اللہ عنهم اور تابعین وائمہ بیت میں کے ارشاوات اور اُن کے تبییلے من لیس \_ ہیں۔ آب بعض سحابہ رمنی اللہ عنهم اور تابعین وائمہ بیت میں کے ارشاوات اور اُن کے تبییلے من لیس \_ (١) .... حضرت ام المؤمنين أم سلمه رضى الله عنها كافيها.

یا لک بن جھونہ تا ہی کہتے ہیں کہ: میں نے خودام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ہ كروه قرباري هين: "كنان عملني عملني النحق من اتبعة اتبع النحق ومن توكة توك النحق. [مجمع الزوائد:٩/٣/٩/١٠]: ١٨٣ ١٣٤/ طبر التي وفيه مالك بن جعونة ولم اعرفه وبقية احدالاستهاديين فيقيات، تساويسخ ابن عساكو :٣٣٩/٣٣٤ بعوه) معرسطى رضى الشعندين یر تھے،جس نے اُن کی بیروی کی اُس نے حق کی بیروی کی اور جس نے اُن کوچھوڑ ااُس نے حق کوچھوڑا۔" (٢)....ام المؤمنين حصرت ميوندرمني التدعنها كافيعله:

ام المؤمنين حضرت ميموندوشي الله عنها سے متعلق لقل ہے كہ جرى بن سمرہ رحمہ اللہ كہتے ہيں كہ میں یہ بینہ طبیبہ حاضر ہوااور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہاہے سلام عرض کیااور بتایا کہ حضرت علی وظلحہ وز بیررضی الله عنهم کے درمیان الزائی ہوئی اور پیل نے تو حضرت علی رضی اللہ عند کے ہاتھ پر بیعت کر لی ب، تؤ معزت ميوندوش الله عنهائے فرمايا: " فعاكسوسى بعد فوالسله ماصل و لاطبل بد. [مجمع المؤوائد: ١٨٢٦٩ : ١٩٤٧ عليوالي بسندصحيح حفرت على رضى الله عند عاطو! مالله ك فتم ندوہ غلط ہوئے ،شدأن كے ساتھ ہونے سے غلطى كى ہے۔"

امہات المؤمنین کے ان ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ سب حضرات کو معزرت علی رضی انڈ عند کی پیروک کرنی جاہیے تھی ،اوراُن کا ساتھ دیٹا جاہیے تھا،جنہوں نے ایبانہ کیا اُن حضرات ہے اجتہاوی غلطی ہوئی ہے،اورساتھ وینے والوں نے بالکل غلطی نہیں کی ، بلکہ وہ کیا جو اُنہیں کرنا جا ہے تھا۔

(٣).....حضرت عبدالله بن بديل محالي رضي الله عنه:

حضرت عبداللد بن بديل رضى الله عنه في جنگ جمل من خطبه ديا اور حدوسلوة ك بعد قرمايا: "قاللوا الفئة الباغية الذين نازعواالأمرأهلة. [الاستيعاب:١٢٩/٢].....أس باغيُّرو، ہے الروجنہوں نے حکومت کے اہل سے حکومت میں نزاع کیا ہے۔" بیر محانی حضرت علی رشی الشد عند کے ساتھ نظے اور ان سحانی نے حضرت علی رشی الشد مند کے ساتھ فرنے والے دوران سحانی عند موران مورائ باخی شد موران مورائ باخی ساتھ فرمایا، جائے اللہ اللہ والے دوران مورائ باخی شد موران مورائ باخی سے اور اس موران موران کے موران کے موران کے موران کے موران کے اور اس کر بھی ایک اجر دی ملتا ہے۔ بہر حال اس فرمان سے کا جرمواک مقابل حضرات سے اجتہا وی المللی موران سے اجتہا وی المللی موران سے اجتہا وی المللی موران سے ایم تھا وی اللہ موران سے ایم تھا وی المللی موران سے ایم تھا وی المللی سے ایم تھا وی المللی سے اور اس سے ایم تھا وی المللی سے ایم تھا وی المللی سے اللہ منہ ہے۔

(٣)..... حشرت محارين يامرومني الشاعنه كا قرمان:

حضرت فزیمہ بن قابت رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تے لیکن محکوار استعال نہ کرد ہے تھے، اور جب حضرت محاد بن یا سردضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل اللہ عنہ کے باتھوں شہید ہوئے تو حضرت شن مدرضی اللہ عنہ نے مقابلین سے عملا الزناشروع فرمایا۔ آخے الباری: ۱۳۰۵ ۱۳۰ ، مجمع الزوائد: کا ۱۳۸ ، ج: ۱۳۰۵ ۱۳۰ ، مجمع الزوائد: کا ۱۳۸ ، ج: ۱۳۰۵ ۱۳۰ ،

ایما کیوں کیا؟اس لیے کہ حضرت محاررضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے ہاتھوں شہادت ہی علامت تقی کہ وہ جماعت اجتہادی غلطی پرہے، کیونکہ اُس جماعت کورمول کریم مُنگِیْنَا بی جماعت رمایتے تھے۔ (جاری ہے)

ڵڟڰڋڵۺڰڵڰٷؽؽؖڐٷۼڐۿڎٷڰۿۺ ڽؾڵۅڶڲڸڹۯۼٵؽڒۯٷڰڴۺڋٷۼڵٳۿؠڔؖٳڵڰڰڰڰڰڿؿ

٠ وَانْكَانِوْ الْمِنْقِيْدُ لِلْكُونِيْنِ لِلْمُنْكِانِيْنِي

ا تط٠٥

ابطال بالمل

# تلبیمات کے اندھیروں میں حقیقت کے چراغ

#### مولانا حافظ عبدالجبارسكني

کتاب "مدیة الشیعه" کی ایک عبات سے خوش فنہی مارے خاطب مؤموف فرماتے ہیں:

تبره

خوش ہی کی حدود و قبود نیس ہوتیں۔ جو جب چاہ، جس چیز سے چاہ اور جتنا کچھ چاہ۔
اپنے لیے ان خوش ہی '' کا ذخیرہ جمع کرسکتا ہے۔ گر ایک صاحب علم ببرحال حد اعتدال میں روکر
منصفانہ تجزیہ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امای علاء کا تبلینی وعلی شلسل محض طغرائے عمامت ہے نہ
کہ طرہ اختیاز! دور نہ جائے۔ اس مباحثہ ہی کو پڑھ لیجے۔ ہمارے خاطب کو اپنے نہ ہب کے اثبات
کہ طرہ اختیاز! دور نہ جائے۔ اس مباحثہ ہی کو پڑھ لیجے۔ ہمارے خاطب کو اپنے نہ ہب کے اثبات
کے لیے خود اپنی کتب سے حوالہ جات نہیں ملتے۔ صرف الزای جوابات دیتے جانا اور حلی و تحقیق
بحثوں سے کنارا کش رہنا نہ صرف اصول مناظرہ کے خلاف ہے بلکہ واضح جہالت ہے۔ اور ہمیں
انسوس سے کہنا پڑ دہا ہے کہ ہمارے خاطب موصوف جُہل مرکب کا شکار ہیں۔ کسی چیز سے ناوانف
ہونا جُہل بیط کہلاتا ہے اور یہ معیوب جہائت نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی وہ والف ہو جاتا ہے تو فہ کورہ
جونا جُہل سے چھٹکارا پالیتا ہے۔ جبکہ جُہل مرکب ایسا موذی مرض ہے کہ اس جس علط وقیتے ہات کو سیجے سمجھا

جہل مرکب ہی قد کی منافقین کی روش تھی جس کی جا بجا قرآن بجید سی خدمت آئی ہے۔ دوسری بات

یہ ہے کہ جیتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم یا لولوی وضیر کے جن الفاظ سے موصوف کو خوش بھی کا
مخالط ہوا ہے اور جے وہ طرہ المیاز کے طور پر بیش فربار ہے جیں ، اُن الفاظ شری تو دراصل رافضیت
اور خصوصاً ابامی علاء کی جنگ اور ان کی کذب بیانیوں اور وحوکہ دہیوں سے پردہ اٹھایا کیا ہے۔ اس
لے موصوف نے پوری عبارت وینے کی بجائے حب عادت ادھورے الفاظ درج کرنے پر اکتفاء کیا
ہے تاکہ اپنی ابلہ قریبی کا مجرم قائم رکھ کیس۔ حضرت تا تولوی والفیز تھے جیں :

" سبحان الله اسم من بنج سے معزات آئمہ کی معصومیت بلکہ بزرگی کو بند لگاتے ہیں، خوارج سے شیعہ (ہم جانیں) کچھ دو آکشت زیادہ تل ہول کے۔ پر اتنائق کہ شیعہ سنوار کر، چھان پچوڑ کرحیب لگاتے ہیں اورخوارج انا ڈیول کے طرح بے سوچے سجھے گزار کا سالتھ مار بیٹھتے ہیں۔ (ہدیة المقید سنی نمبراس انعمانی کتب خانہ لاہور)

اب مارے ناظرین انصاف قرما کیں کہ مولانا محد قاسم صاحب نافوتوی النظر روائض و خوارج کا نقائل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ روائض ، خوارج سے زیادہ شرارت پہند، غجی ، کیج بحث اور پاکان امت پر عبوب لگاتے ہیں ، البند فرق محض انتا ہے کہ ان کی ریشہ دوائعوں ہیں تاریخی حوالوں کی مدو ہے ایک منصوبہ کے تحت کا روائی کی جاتی ہے اور خوارج بلاسوج و بجو لڑھا تھا لینے ہیں۔ یہ ہے شیعیت کا علی ' طرہ انتیاز'' کہ جس کا اعتراف بقول جوادی صاحب، حضرت نافوتو کی ادائی کررہے ہیں۔ اور موصوف خوب جانے ہیں کہ مسئلہ فدک ، تحریف قرآن بجید، مسئلہ فلاخت اور تر دیدا مامت وغیر ہم پہمولانا نافوتو کی دائی نے کس قدر فاصلات اور یادگار بحث کرکے الل سنت والجماعت کا سر افتحار بلند کیا ہے۔ پھر ایسی مخصیت بھا روائنس کے کون سے اور یادگار بحث کرکے الل سنت والجماعت کا سر افتحار بلند کیا ہے۔ پھر ایسی مخصیت بھا روائنس کے کون سے کمال کی معتر ف ہوسکتی ہے؟ بایں ہمداگر آپ ای کواعتر اف کمال سے تعرب ہو پھر ہم آپ کے شعور اور ٹہم پر افسی کرسکتے ہیں۔ گرایل وائش جانے ہیں کہ اس عبارت میں پھر ہے، ہڈی نہیں۔

ے ملے راچوں کلوفے برسرآید نشادی برنجد کدایں استخواں است (عف عف کرنے والے جانور کے سریر جب پھر پڑتا ہے تو وہ اس خوشی میں رقص کناں ہوتا ہے کہ شاید ہڈی ہے )۔

# تخنه ا ثناعشريه كى عبارت سے خوش فنمی

ای طرح حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دِنطشہ کی ماریہ ناز اور رفض شمکن تصنیف تخدا شاعشریہ'' کی دوعبارات سے موصوف نے انتہائی سطحی نتیجہ نکال کراپئی کم شعوری کا ثبوت دیا

ا المستحد المراس سے قبل ایک طویل تمبید میں حضرت قائد اہل سنت مولانا قاضی مظیر صین واش اور افتخار ہے۔ روا یا محد عبدالتار تو نسوی بولف کی ذوات پر رکیک صلے درج کے بیں اور تاریخی بدویا تی کا ہیں۔ ملاحیہ ارتاب کیا ہے۔ پہلے حضرت شاہ صاحب واللہ کی مہارت کا جماب ہم بیش کرویں اس کے بعد رہے۔ کریں مے۔ ان شاء اللہ تعالی - جوادی صاحب کھیتے ہیں: '' قرآن (مجید) کے متعلق اہل ہید رسالت کی مجمد موایات تغییری و تشریکی نوعیت کی جی جنہیں بعض کم قیم، ظاہر پرست افراد سے بنی رسالت کی مجمد موایات تغییری و تشریکی نوعیت کی جی جنہیں بعض کم قیم، ظاہر پرست افراد سے بنی ر میں سمجھا ہے۔ جبکدان میں سے بعض موہم تحریف روایات از قبیل اخبار احاد میں اور ان کے راوی مھی درجہ و ناقت پر بورے نیس اتر تے۔ حقیقت میں احادیث الل بیت بیکا تا تحریف پر وال نیس ہیں۔ ہم یہ بات آئی ملرف سے نہیں بلکہ تو نسوی و قاضی مظہر حسین سے مقتدی و پیشوا شاہ عبدالعزیز وبلوی اور قامنی صاحب سے والد قامنی کرم الدین صاحب سے اعترافات ان بی کی زبانی لقل سے دية بين - چنانچرشاه عبدالعزيز ديلوي لكهة بين كد:

. . . . پس در جمع روایات امامیه موجود است که جمه الل بیت جمیس قرآن رامی خوانند و بعام و خاص و دیگر وجوه لقم او حمسک ی کردند و بطریق استشهادی آوردند و آیات اور آنسیری كردند وتغييرے كدمنسوب است بدامام حسن عسكري كد بميں قرآن است لفظ بدلفظ دمیان و جواری خدم والل وعیال خودراهمیں قرآن تعلیم می فرمودند بخواندن آس در تماز امري كردند و بنا بري امور يشخ ابن بابويه در كتاب الاعتقادات خود اس عقيده كاذب دست بردارشده و فارغ خطی داده-ازی جهت اگرادراصدوق نامند بهااست <u>"</u>" ترجمہ: '' پس تمام روایات امامیہ میں موجود ہے کہ تمام اہل بیت اس قرآن کی تفسیر فرماتے اور جوتنبیر شیعہ امام حسن عسکری کی جانب منسوب ہے وہ صرف ای قرآن کی تغییر ہے اور اپنے ہیجے اور بچیوں ، غلاموں اور اہل وعیال کو ای قر آن کی تعلیم فر ماتے۔ نماز میں ای کے پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ انہی امور کی بناء پر پینٹی (صدوق) ابن بابو بیاتی كتاب"الاعتقادات" من تحريب قرآن (جيد) كعقيدة كاذبه سے وستبردار ہوئے اور اسے فارغ خطی وے دی۔ای بناء پراگر انہیں صدوق کہا جائے تو درست اور بحا ہے۔" (تحفدا ٹاعشریہ صفحہ ۲۱۵ مطبع قمر ہند لکھنو ۱۲۹۳هم)

ای طرح مزید دضاحت کرتے ہوئے لکھتے بیل کر" قرآن مجید کہ بلاشہداز حضرات

آنمه زیرایشان منقول بالتواتر است و جیشه آن معترات آنمه اورا به بین عبادت در آراز و خارج قماز مثلاوت می فرمودند و امام مسن مسکری و دیگر آنمه اورتغییر کرد و اندوور کلام خود استشهاد بآیات والقائل می آوردند -

ہور ہیں۔ اس مجید بلاشہ معزات آئمہ الل بیت سے تواز کے ساتھ تقل ہوا ہے اور کیجہ: "قرآن مجید بلاشہ معزات آئمہ الل بیت سے تواز کے ساتھ تقل ہوا ہے اور ہیں ہیں سے تماز بل اور نماز کے علاوہ تلاوت کی نیت سے نماز بل اور نماز کے علاوہ تلاوت فر آئن مجید قربانا کر تے ہے اور معزرت امام حس مسکری اور دیگر انکہ الل بیت نے ای قرآن مجید کی تغییر کی ہے اور اپنی کھنگو بیں اس قرآن کی آیات اور الفاظ سے استشہاد لایا کرتے کے اس ای قرآن کی آیات اور الفاظ سے استشہاد لایا کرتے ہے۔ "(ماہ نامہ" الفاظ سے استشہاد لایا کرتے ہے۔ "(ماہ نامہ" الفارالعارف" لاہور سے نمبر ۲۸ مارچ ۱۵۰۳ م

تبعره مره

تحداثا مشربين كى مندرج مبارت على شكوئى ابهام باور شركوكى الزام! اور ندى ال سے یں بردہ اہل تشیع کے عرف قرآن جید نہ ہونے کا کوئی جوت ہے۔ حضرت شاہ صاحب الملطة فرما رہے ہیں کہ اہامی علاء جن اہل بیت رسول تالل کی طرف غلط روایات اور تحریف قرآن مجید کے و فائل کی نسبت کرتے ہیں وہ یالکل جموث ہے۔ کیونکہ آئمہ اہل بیت تو ای قرآن مجید پر ایمان لانے والے ای کی الاوت کرنے ، سننے عمل کرنے اور آھے پہنچائے والے تھے اور بھی الحمد للد شروع سے والى سنت كاعقيده ہے۔ الل تشيع جن باره بزركوں كو مسوص امامت كے زوائي ميں ركھ كر فين جلى كے خواب و میصنے ہیں۔ اس میں ان بزرگوں کی تعلیمات کاعمل وخل قطعاتیں ہے۔ معرت علی علاقات حفرت حسن منطقه ، حضرت حسين الله ، حضرت زين العابدين ، حضرت محمد باقر ، حضرت بعضر صاوق ، حضرت مویٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت محرتتی ، حضرت علی تلی ، یا حضرت بخشن عسکری رحمهم الله تعالی وغیرہم سب کے سب اہل سنت کی آتھوں کا نور ہیں۔ ہمارے ول ان کی محبت سے دھڑ کتے ہیں، جارے و ماغ ان کے تو رولایت سے معمور ہیں اور جاری کمآمیں ان کے زہد و تفویل کی خوشبوؤں ے معطر بیں اور قیامت کی مج تک رہیں گی۔ البت بارہویں امام مبدی کے متعلق میعی تصور نظریة اسلام سے بالکل جداگانہ ہے۔ وین اسلام کہنا ہے کہ قرب قیامت میں معزت امام مہدی تشریف وئیں ہے۔ اور ان کے قدوم میسنت کروم ہے اہل حق کے مقدر کا ستارا چکے گا، باطل کی بیخ کی ہوگی ر شریعت محریہ ظافی کا بول بالا ہوگا۔ اس سے برعکس اہل تشیع سے عقیدے کے مطابق امام مبدی

ا بہت کی ہے۔ ممیارہ صدیال پہلے پیدا ہو کر عراق کی ایک غاریس موجود میں اور ظبور قربائیں کے۔ یہ نظریۂ صرف کیارہ سدیوں ہے۔ اللہ است کے تسلسل کو جاری رکھنے کی زیروست ناکای کے بعد بطور فارمولدا بھا دکیا میں ا اور مرف عقیدہ المامت کے تسلسل کو جاری رکھنے کی زیروست ناکای کے بعد بطور فارمولدا بھا دکیا میں اور سرت تھا، ہبر مال اس پر ہم منعمل بحث آ مے کریں ہے۔ اگر چدا بتدائی مشطوں میں بھی تا قائل تر دید دلاکل سے ہیں۔ وکرنہ یہ ملی حقیقت اُن پر کیسے جیپ کررہ سکتی ہے کہ اہل تشیع کی کتابیں تظریہ تحریف قرآن سے بن اور بیٹر روایات آئے معمومین سے منسوب کرے کتب اربعہ اور ان کی میں ہے۔ ہیں۔ شروحات میں جمع کردی گئی ہیں۔ جبکہ آئمہ یا بزرگان اہل بیت کا اس عقیدے سے دور دور تک کا کوئی موری تعلق نیس ہے۔ باتی اگر شیعہ کتب میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے یا ماننے کی بعض روایات آئمہ ہے منسوب میں کی مشکل میں تو اس کے جوابدہ الل سنت کیس میں ، سات کے اپنے دروع بے فروغ پر حافظہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے مسئلہ کرا امت سے لے کرمسئلہ تحریف قرآن مجید تک پورے کا برا الم بى الريج تعنادات عانا يزام.

### علامدة هكوصاحب كاايك نرالا وهكوسله

ہارے مخاطب جناب جوادی صاحب کے پیر منعاں مولانا محرصین صاحب ڈھکوآ ف مرکودھا (فامنل نجف اشرف عراق) کے عدرسہ سے ایک ماہا ندرسالہ" دقائق اسلام" کلاتا ہے۔ اس بیم کسی سائل نے وصاحب سے دریافت کیا کہ امام معصوم ملیکا کا کام جمیں قرآن کے مجمع منہوم (تنسیر) ہے آشا كرانا بي تو پركمي امام ماينلانے عمل تغيير قرآن مرتب كرے عوام كومهيا كيوں ندى؟ جس كا برحرف امام كا حرف بوتا\_ امام حسن محكرى كى تغيير كا ذكر ملتا ب كرمتعدد علاء كرام في اسے مستو قرار نيس ويا۔ برائے مہریاتی وضاحت کریں ..... ندکورہ سوال میں مولانا وحکوصاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

ہاسمہ سبحانہ وقعالی۔ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی ہے جویہ ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی اعظم مخافظ کا اولین فرض یہ ہے کدلوگوں کو قرآن مجید کے معجوم ومطلب کو سمجائیں، جبیا کہ دوسری آیات کے علاوہ اس آیت کریمہ سے تابت ہوتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے: وانزلت اليك الذكو لتبين للناس مانزل اليهم (الفرآن) أم في آپ رِقرآن (مجيد) اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا کیں کہ کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو پینیبر خلالل نے کیوں تغيير قرآن نيس لكعي؟ صرف زباني وكلام بركيون أكتفاء فرمايا؟ توجواب اس سوال كا ديا جائے گا

ر بھا۔ ادام مصوم کے تعلیم قرآن نہ کھنے کا مجھا جائے گا۔ اور دومرا جواب ملی ہے اور وہ سے کہ اگر ادام مصوم کو فرصت کل جاتی اور حالات مداز کا رہوئے تو ادام مصوم چوکھسپر قرآن کھنے وہ چرا بعدوں تک میں دونہ ہوتی بلکے علم ومعرفت سے معدر جاری کرد ہے ۔

(ماد نامدو الق اسلام، مرح وها، مقر قبر حدد بأنت ماري ، اي بل الاسام)

کیے اکیا رہا جواب ڈھکو صاحب کا؟ کاش آپ نیل کن بھی چیدا ہوئے ہوئے آ ہے کہ پید چان کہ مجابہ کرام نظافکہ اور اہل ہیت رسول نظافہ قرآن کریم کی چلتی پیرٹی ممکی تغییر تقے۔ وہ ہن اسلام کا فوے فیصد حصر محابہ کرام خانگائی کے موالات کا متیجہ ہے۔ کو تکہ محابہ کرام نظافی کے لیس کھنٹے تھے آ تبوت کا میں کھٹا تھا۔ اور قرآن جید جا بجا ان کے ایمائی ج سے کرتا ہے۔ اور میرسب میکھ فیضا لیا نبورے کی تا جیراور قربیت ہی ہے مکن ہوا تھا۔

وارتیں ہے جیسا کداب یا صدیوں پہلے سے رانضیص یہود و نساری کی آبدوز میں جیٹے کرمسلمالوں کا دار جیں ہے۔ مسلس نتصان کر رہی ہے اور سادہ لوح عوام کو'' ظہور امام'' کے سہانے خواب دکھا رہی ہے کہ جب نساد فی الارض مولا تو دو ظبور کریں مے اور بوری دنیا پر رفض کے بادل جھا جا س مے پھر اصلی کمادی مید بھی امت کو مطے کا اور دیگر آئمہ کی رجعت بھی ہوگی۔ بیرساری رام کہانیاں کب اہل تشیع قرآنِ مجید بھی امت کو مطے کا اور دیگر آئمہ کی رجعت بھی ہوگی۔ بیرساری رام کہانیاں کب اہل تشیع مربوب میں موجود ہیں۔ اور جنتی اوٹ پٹا تک حکایتیں ، خلاف لقل وعقل واقعات اور متصادم شریعت مسائل میں موجود ہیں۔ یں موبید ہے۔ علامہ ابن مطهر حلی ، علامہ با قرمجلسی یا قامنی نوراللد شوستری کی تصانیف میں درج میں ، ووکسی شار و قطار علام المان الم المام شاہ عبدالعزیز محدث و الوی النظار نے جو شیعہ عالم علام این بابور تی میں میں اس میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اگر اورا صدوق نامند بجا است' ککھا ہے تو بالکل درست کھا المعروف شخ صدوق کو''ازیں جہت اگر اورا صدوق نامند بجا است' ککھا ہے تو بالکل درست ککھا ہے۔ کو تکہ فیخ مدوق اُن جارعلاء امامیہ میں سے ایک ہیں جو تحریف قر آن مجید کے قائل نہیں تھے، ان کے نام ہم پہلے بھی شاید درج کرآئے ہیں لیعنی ۞ شیخ مدوق ﴿ شریف مرتفی ﴿ الدِجعفر طوی ارو مل طبری ۔ اور ان جاروں کے قول کوخود الامی علاء نے میہ کر محکرا دیا ہے کہ ان کی ب بات ہم مصوبین کی روایات سے مکراتی ہے لہذا مردور ہے۔ علامہ توری طبری کی روایات "فصل النظاب" كي عمل حواله جات مع ساته بيلي كزر چكى بين-اى طرح علام حجه بن مرتفى العلقب فيق كاشانى في الى تغير كماب الصافى عن منح بمنح الى لا تعداد روايات كاطومار باندما ب كدجن ك ڑو ہے موجودہ قرآنِ مجید محرف شدہ ہے۔علاء اہل سنت کہتے ہیں کہ امامیہ کے بیا کابرار بعد جنہوں نے تحریف کا اٹکار کیا ہے ، از روے تقیہ انکار کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے محرفین کی تکفیرنہیں کی۔ اور نہ ى آج ہے اہل تشبح بے جرأت دکھا کر سکتے ہیں کہ قائل تحریف کی تلفیر کریں، کیونکہ اس وو وحاری تکوار ہے وہ خود کٹ کررہ جاتے ہیں۔اور بیقر آن مجید کی جیبت ہے کہ امامی علیاء بطور تقید بھی قائلین تحریف کی تعفیر نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا امای عالم عاشور وکی مند مانکی فیسیس معاف کردے کالیکن بیالفاظ مَیں کیے گا۔ البتہ معزت شاہ صاحب دلاشہ نے حسن طن کی بناء پر شیخ صدوق کو ظاہراً تحریف کا انکار سرنے کی دجہ ہے اگر اسم بالمسمیٰ قرار دیا ہے تو یہ خاندان شاہ دلی اللہ اٹلٹے کاشیعی دنیا پراحیان ہے۔ بالكل مى جواب بمارے مخاطب موصوف كى اس تيسرى خوش بنى كا ہے جو انس ايوالفصل حضرت مولانا محركرم الدين دبير المنظ كى كتاب" تازيانة سنت" كى ايك عبارت سے ہوئى ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں۔ (جارى ي)

المنارق بادرانامد

مرترتيب والماء امولانا حافظاعيدالببارتكني

مكاتبيبة ائدابل شنت

(مىل)

ا فوت: حضرت قائد الل سند والن کے ما تب کا سند جاری ہے۔ بعض محفوط سامرین کے اور ایس استرشن کے اور ایس استرشن کا ایس کا تب پر بھک ترب کے عام بیان مرید ہیں ہے۔ اور ترائی مسترشن کی ایس کا تب پر بھک ترب کے عام بیان الله کا ایس کا تب بر فطوط سائیس و مرید ہیں کے عام بیل الله کا در تعدد علی سائیس کو ایس کا عام سے کا وہ در الله کا ایس میں کا اور اللہ کے عام سے کی وہ در الله کا ایس مندی کا کوئی کا موجود کی دو استراک کی اور اللہ کا اور اللہ کی دو استراک کی دو استراک

دري. الماريخش جي - حسبنا المله ونعم الوكيل - پردنيسرمحد يوسف صاحب سليم چٽتي جومشبود شاري مالات کيل پخش جي - حسبنا المله ونعم الوكيل - پردنيسرمحد يوسف صاحب سليم چٽتي جومشبود شاري ور المجلی مروین میں سے ہیں۔ انہوں نے خودخواہش ظاہر کی ہے۔ یہ پہلے اکابرین کے ا بوت نظاف منے اب مدنی سلسلہ میں وافعل ہوئے ہیں۔ اور سید حفرت عدنی دفتان کی کرامت ہے۔ والسلام

(۱۳۷) برادرمحترم سلمهٔ الله تعالی سلام مسنون! آیک کارؤ لکھ چکا ہوں ۔مندرجہ ذیل کتب

ازمودودي صاحب

€ دمائل دمسائل

﴿ تجديد واحياء وين

@ محيمات صداول وووم

برانے اڑیش تلاش کریں۔ کیونک معلوم ہوا ہے کہ جدید ایڈیشنوں میں تبدل وتغیر کررہے ہیں۔ جامعه سے جلسے حالات تکھیں۔ والسلام۔

#### وراگست ۱۹۲۰ء

(١٢٤) برادرمحرم حافظ صاحب زيد مجدة - وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة -عنايت نامه طاء ہے مولوی علام یجی صاحب کو پھرند لکھیں۔معلوم ہوتا ہے کدوہ بری پور کے کسی مدرسد میں مدرس مقرر ہو مجھے ہیں۔ جب کوئی مدرس معلوم ہوتو مطلع فر مائیس اور آئندہ سال کے لیے بھی سی مستقل مدری کی حلاش میں رہیں۔ جومسلک، قابلیت اورشرافت وغیرہ میں مناسبت رکھتا ہو۔ حق تعالی خاتمی احوال کی اصلاح فر ماکیں ۔ صبر وحل سے تن کام لیس۔ اور حق تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔علیحد کی بر امرار ہو تو کوئی حرج نبیں ۔ اپنی تابعداری کو ہمیشہ قائم رکھیں ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی مرضیات بر چلنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ والسلام

٥١٦٥ ١٩٥٩ م

(۱۲۸) پراور محرّم السلام علیم ورحمة الله و بركامة - مدرسه كاسم العلوم ملتان کے جلسه پرتہیں جاسکا۔محود صاحب کوبھی اطلاع وے دیں تا کہ وہ انتظار ندکریں۔ حابقی جیل الرحمٰن صاحب ( کرشن تکر ) کو بھی مطلع کر دیں۔ ان کا محط آیا تھا۔ غالباً وہ بھی انتظار بٹس ہوں گے۔ وسط مکی بٹس ان شاء اللہ مظفر گڑھ جائے کا پروگرام ہے۔ اگر وہاں جانا ہوا تو والی پر لا ہور اتروں گا۔ احباب سے سلام عرض كردي - والسلام

تاريخ غرارو

(١٢٩) برادر محرّم مافع صاحب زيد مجدة - السلام عليم ورحمة الله - احقر بخريث ب- آكده سال کے لیے چکوال عمل مولوی محبت خان صاحب مدرس کے متعلق عمل نے لکھا تھا محرآ پ کا جواب تیں آیا۔ کیا مولوی صاحب موصوف مارے لیے بہتر ہیں۔ یا کوئی اور مدرس معلوم ہو تو اطلاع دیں .. مدرسرقاسم العلوم ملتان کے سندیا فتہ ایک مولوی صاحب آنا جا ہے ہیں۔ محرم الحرام میں دو ماہ کے لیے پیکوال شہرسے پانچ میل تک احتر کا داخلہ بند کردیا میا ہے۔کوئی ٹی یات نہیں ہوئی۔ حکام ک پرانی مخالفت کا تیجہ ہے۔ اب منبلع سر کودھا جا رہا ہوں وہاں سے کلورکوٹ اور کوٹ ادو کی طرف چند دن لگ جائیں گے۔خط کا جواب جامع مجد گنید والی جہلم کے پتد پر جیجیں۔''غدام الدین'' کا چندہ فتم ہے۔ آپ دفتر جا کر جلدی رقم جمع کروا دیں۔ احباب سے سلام مسنون عرض کردیں۔ والسلام

### 71.11.59091.

(١٣٠) براورمحرم سلمة الله تعالى - السلام عليم ورحمة الله وبركانة - آپ كاعنايت نامه كافعن ال ہوا۔ خدا کرے کہ مولوی اصغر حسین شاہ صاحب جلدی پہنچ جا کیں۔ جج کی ورخواست اگر منظور ئے تو امتحان نظر انداز کردیں اور بعد میں امتحان بھی پوری تیاری کے ساتھ ویں۔ حق تعالی ب فرمائیں ترادی کے لیے جن حافظ صاحب کوتجویز کیا ہے، بیدد کچھ لیس کدوہ اچھے قاری بھی

MUNICON STATE ا المراد ہوں۔ پہنے کو احتر لا ہور جانے گا اور دومرے دان دائیں آجائے گا۔ انشرائعم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دوام <sub>و</sub> کر دا جاع نصیب قرما کیں۔ والسلام

۳۱؍جولائی ۲۵۹۱ء

(۱۳۱) برا درمحترم زید مجد ہم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ - جواب میں غفلت سے تاخیر ہوئی ہے -۔ قرآن مجید پہنچ عمیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ ۔ کوئی کھالول وغیرہ کے سلسلہ میں مودووی جماعت کے خلاف اشتهار چیپا هوتو جندی ارسال کرویں۔

مطبع علمی میں'' آفمآب ہدایت ''' کے کتنے نستے فروخت ہوئے ہیں؟ کمائیں (تجدید واحیاء دین اور تھیمات جلداول) آپ نے تا حال نہیں بھیجیں۔اس میں جلدی کوشش کریں۔ ہاتی خیریت ہے۔

والسلام

(۱۳۲) برادر محترم زید مجدیم - السلام علیم درحمة الله - عنایت نامه ملا، حضرت قاری صاحب اعر ٢٨١ ريل كو يفنينا تشريف لانے والے موں تو جلد اطلاع ويں اور اس كے بعد كا یر دھروم بھی اگرمعلوم ہو جائے تو تکھیں۔ کیا راولپٹٹری بھی تشریف لائیں گے؟ '' آنآ ب ہرایت'' ی کا پیوں کی تھیج کر رہا ہوں ، جلد ہی طبع کرنے کا ارادہ ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک بھی قریب ہے۔ کسی اچھے پرلیں کا پند رکھیں ©۔ والسلام

<sup>🕕</sup> حعزت اللدي كر والدكرامي ابوالفعنل مولانا قاضي محد كرم الدين وبيركي شهره آفاق تصنيف ہے جوآت نے متبر 1910ء میں تصنیف کرے شائع کردائی تھی۔تب سے اب تک سے کتاب متواتر شائع ہوتی چلی آرہی ہے۔ادارؤ مظہر انتخلیل لا مور کی جانب ہے بھی اب تک اس کتاب کے تین اؤیشن شائع ہوکراہل علم کے ماتھول میں جانچے ہیں۔مولانا ویر ﴿متوفی ١٩٣٩ء) كى دفات كے بير سال بعد مولانا محمد سين دعكونے اس كاجواب " فتجليات صداقت" كے نام سے لكما تھا، جس ك جواب الجواب على سلطان العلمية ومولانا علامه خالد محمود صاحب نے دومجلدات به "محبلیات آقاب" ککھی۔ (سلقی)

<sup>🕤</sup> اس خط پر بھی تاریخ وس درج نہیں۔ تاہم طن وقین ہے کہ بیکٹوب ١٩٥٥ء کا ہے۔ کیونک مصرت اقدی نے والد ءُ راڻي کي وفات کے بعداولا کتاب'' آ قباب ہوايت'' • ١٩٥٥ء پي اور ٿانيا ٥٥٥٥ء پي شائع ڪروائي آهي۔

مامناسرل جاريارالامد

رب و روست الله و بركارة مسلم الله تعالى و عليكم السلام ورحمة الله و بركارة - آب كا مماير ال موست براور را المسلم مراور را المسلم موادی قدس مرؤ کی خواب جی زیارت اور پر عامد موسول ہوا۔ خواب بہت مبادک ہے۔ حضرت تفانوی قدس مرؤ کی خواب جی زیارت اور پر عامہ سوسوں ہوا۔ مواب واب اللہ ہے۔ ذکر توریلی توریبے۔ اللہ تعالی ہیداری میں بھی یہی حال عطا قربا کیں۔ ویا ذا لک علی اللہ ہو یز \_ آپ ذکر توریلی توریبے۔ اللہ تعالی ہیداری میں بھی سہیں سے اس میں د سرور بی ورب سال الله الله بهت لفع ہوگا۔ ذکر اللہ کے تمرات و برکات ہے صدوعد ہیں۔ سزرج ذکر میں گئے رہیں ان شاہ اللہ بہت لفع ہوگا۔ ذکر اللہ کے تمرات و برکات ہے صدوعد ہیں۔ سزرج و سریاں کے دیاں گا۔ میں بھی یے سلسلہ کوشش کریں کے منقطع نہ ہو۔ قلت طعام ، قلت کلام اور قلت اختلاط بالا تام وغیرہ کا میں بھی یے سلسلہ کوشش کریں کے منقطع نہ ہو۔ قلت طعام ، قلت کلام اور قلت اختلاط بالا تام وغیرہ کا ے میں مانے کی ہے۔ اجتمام چاری رکھیں۔ رمضان السیارک سے بعد بھکر کا سفر ہے، وہاں سے متحکمری جاؤں گا۔ اس لیے اجتمام چاری رکھیں۔ رمضان السیارک سے بعد بھکر کا سفر ہے، وہاں سے متحکمری جاؤں گا۔ اس لیے ت منظمری سے لا ہور آجاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر جلنے کی توقیق عطا فرمائس \_ سیں آئین۔ مقامات مقدسہ بیں بندہ نا کارہ کو بھی وعاؤں میں ضرور یا دفر مائیں۔ حج کیسے کریں؟ مؤلفہ مولانا تعمانی صاحب لا ہورے غالبًا مل جائے گی، وہ لے لیس والدہ کرمدی خدمت میں سلام پیڑ كرديس- والسلام

# اغبياء ہيں وجبر رحمت اور رحمت آھے ہيں

مولانا كين احدراغب باره بنكوى، بدرسدرهانية اعره بادلي اراميور

آمنه كا خواب، عيسي كي بشارت آي بيل انبياءً بين وجبه رحمت أور رحمت آهي بين زیب دیتا ہے جے تابع شفاعت آیے ہیں سِيِّد اولادِ آدمٌ فِرْ طَلَقْت آجٌ إِي 会 حويم ناياب وه درِ محبت آهي بين دوجہاں کی دولتیں پاسٹک بھی جس کا نہیں \* جان لیں مے سب شفیع شیر امت آپ ہیں دست افدّی میں لواء الحمد ہوگا جس گھڑی 4 وه امام الانبيا شانِ رسالت آٿِ بي جاند وو مکڑے ہوا تائید میں جس ذات کی الل باطل نے بیہ مجھا کوراحت آپ میں سو محتے بستر پہ جب جمرت کی شب مفترت علی ا 實 لعِني آيَّ مظهرِ خم نبوت آٿِ بين تقفے بے سود ہیں جب ہو گیا سورج طلوع 食 ا ہے کر و فر کے مالک ماہ شوکت آئے ہیں ابن مریم بھی جئیں مے بن کے تالع آ پھے کے 编 سر چکے نبیوں کی اسمیں جب امامت آپ جیں قبلۂ اوّل کی عظمت کا ہے کیا پھر پوچھنا راغب، سيجيح نظر كرم يرگ آواره ب حثر کے دن پیکر جود و سخاوت آپھ ہیں

A 6 6.

## اخبارالخذام

مولانا حافظ زابدحسين رشيدي صاحب 🖈

#### مولانا عبدالغفور قاسمي ولناشذ چل ي

موں ، معلق موں کا مست کے مسلخ، ورولیش منش عالم دین حضرت مولانا عمبدالغفور قامی النظر، تبلیقی سنز سے دوران اللہ کو بیارے ہو گئے۔ انا نشد وانا البدراجعون!

مرح مقریاً 20 سال خدام اہل سنت سے وابستہ رہے اور قریر تربینی جلسوں سے وعظ فرماتے رہے طبیعت میں سادگی اور درولیٹی تھی اور تکلف وتضع سے کوسوں دور تھے۔ جو دستیاب ہوا کھا لیا اور جو بسر آیا چہن لیا۔ پر اثر وعظ فرماتے اور تکر آخرت کے عنوان پر اکثر تھیجت آ موز تقریر ہوتی۔ وینہ قیام سے دوران کھاریاں آئل کے سلسلے میں حضرت مولانا قاری ضبیب احمد عمر والت کے ساتھ پابند سلامل بھی رہے اور جمت ویا مردی سے جھوٹے کیس کا سامنا کیا۔

چندسال قبل فالے کا افیک ہوائیکن آفرین ہے کہ معذوری کوخود پر سوار کیا ہو یا حوصلہ ہارے ہوں۔ تبلیغی اسفار اور بیانات کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ مختلف مقامات پر خدمت دین کے سلسلہ بنی تیام رہا جبلہ آج کل شیخو پورہ رہائش پذیر ہے۔ وصال سے چند دن قبل آخری تبلیغی سنر پر روانہ ہوئے تلہ محکل، چکوال، بیانات کے بعد آخری بیان 25 وتمبر 2018ء بعد نماز صفاء بھیرہ میں فرمایا اور طبیعت ناساز ہوگئی۔ نے آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ چنانچے شیخو پورہ لے جایا گیا جہاں سے لا ہور جزل ہمپتال ناساز ہوگئی۔ نے آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ چنانچے شیخو پورہ سے جایا گیا جہاں سے لا ہور جزل ہمپتال منظل ہوئے کیاں ہوگئی۔ ناسانہ ہوگی دور ایول میں پانچ ہے جان جان جان آفرین کے سپر کردی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون!

ای دن عصر کے بعد شیخو پور ہ نماز جناز ہ ادا گی گئی اور یہیں تد فین عمل میں آئی۔ املے دن مبح امیرتحریک مولانا قاضی محرظہور الحسین اظہر۔ مولانا عبدالببارسلفی، قاضی ظاہر حسین ق ت

جرار اور راقم تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔لواھین اور مرحوم کے بیٹوں سے انسوں کیا حق تعالیٰ کے

<sup>🕁</sup> مركزى جزل سيكرفري تحريك خدام الل سنت والجماعت بإكتان/ 9470582-0300

صفور وعا ب كدان بيل شاند معزب مرحوم كى ويل خد مات كوشرف آوليت بينتي الفزشات ست وركز فرما کیں۔ لواحقین کومبرجیل اور سوسوف کو جنے الفردوس لعیب ہو۔

(27 رمبر 2018 م) حضرت مولانا شبير احد عناني بدنك خش الحان واعظ اور كلند دان ضليب یں۔ خدام الل مدے کی تبلیق کا تراسر میں اہتمام سے ساتھ مدھ کیے جاتے ہیں اور زہے تھیں۔ کر محبت وخلوص کے ساتھ مٹر کیے ہوتے ہیں۔ ایک روز ایک پٹرنٹ بٹس آپ کے بڑے بھائی وصال فر مے۔ چنا نچہ امیر تخ یک واصت برکاجم ۔ حول نا عبدالجبار سللی ، قاضی ظا برحسین جرار اور راتم تعزیرت ے لیے نیمل آباد حاضر ہو ہے۔ موانا تا عبدالرجم جار باری مبی تفریف لے آئے تھے۔ مولانا سے وفنوی کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی فریک و ساتی صورت حال پر بھی مفتلو ہوئی خطیب اسلام مولان خیاء الفتاکی بواق کی شهره آخاق خطارت، قربانیال اور دین خدمات بھی تذکره میس ریس-حق تعالی مرحوم كي مغفرت فريا كي اور جنت ش جكد دي - آشن!

آه! يادگارِ اسلاف مولا ناتيم مخار احراحيني دراشند

۔ (28 دسمبر 2018ء) رات شمیح حافظ سلطان محودہ سرکال والول نے اطلاح دی کہ ہمارے محد دم بزرگ حضرت مولا نا محيم عني راجر الحسيني ولاه و فات پا محت جيں - انا لندوا نا اليه راجهون إ

منزية تحيم صاحب عليه الرحمة خطه يوشو باركي معزوف مخصيت مضرت مولاتا حافظ شاديان خان النظ ك فرزيم اور فخر الل سنت حصرت مولانا قاضى عبد اللطيف جبلى عليه الرحمة ك جيوت بمال تے۔ تحریک خدام الل سنت کے لیے آپ کا وجود ایک جیتی افاقہ تھا۔ لحد لو قکری و تنظیمی راونمائی فرائے اور اپ تجربات سے آگائی بختے تے۔ وی تعلیم جامعد تعرق العلوم کوجرانوالہ سے حاصل کی اور طب و حكمت بن مهارت طيبه كالح و ديكر ورسكا مول سے حاصل كى \_

تخدوم و کمرم حفزت مولانا زاہد الراشدی حکلہ نے روز نامہ اسلام میں حضرت تحکیم صاحب وعظم کے حوالہ ہے اپنی ماداشتوں میں لکھا ہے کہ

معضرت موانا عبداللطيف جملى قدس اللدسره العزيز ك بمادر خورد اور ميرب يراف بزرگ « دست مولانا حکیم مختار احمر الحسین کا پچھلے دنوں انتقال ہو کیا۔ انا لٹدوانا الیدراجعون! وہ ایک دور میں متحرک فکری اور نظریاتی راہ تماؤں میں شار ہوتے تھے اور ان کے ساتھ میری پر جوش رفاقت رہی ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ جامعہ تصرۃ العلوم میں بھی تعلیم

۔ ماصل کی ہے ان کا نام آج کے لوجوان علاء اور کارکٹوں کے لیے اجبی ہوگا گر جن حضرات نے 1970ء کے استخابات سے قبل اور بعد کے فکری اور تظریباتی معرے اور على آرائيان ويملى بيل وه ان سے يقيناً نا واقف فيس بيل- يد 1967 ، 1968 ، ے لگ جنگ کا قصر ہے کہ مولانا تھیم مخارا جرامینی دالنے نے اینے براور بزرگ مولانا المنظمة الدعمود مع جمراه لا جوريش أيك فكرى اور نظرياتي مورجد جمايا اور كافي عرصه جميعة یا ۔ علاء اسلام اور جماعت اسلامی کی باہمی معرکد آ مائی کا سرگرم کردار رہے اس دور میں جهاعت اسلای کے ساتھ محاذ آ رائی کے دومورے تھے۔ ایک بید کہ مولا ٹاسید ابوالاعلی مودودی کی بعض اعتقادی اور فقیم آجیرات سے جمہور علماء الل سنت کو اختلاف تن اور دونوں طرف سے تقید و جواب کا ماحول پوری شدت کے ساتھ گرم تھا۔ جس میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی بلاشة حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بلاف اور حضرت مولا نا عبداللطيف جهلمي الملفة فيش فيش شعه- جبكه سياسي ولكري تقتيم مين جهاعت اس ونت وائیں بازو کی جماعت شار ہو تی تھی بلکہ دائیں بازو کی فکری قیادت کر رہی تھی۔ اس سے برعکس جنعیت علماء اسلام اپنے روایق سامراج دشمن مزاج اور استعار مخالف ایجندے کے باعث بالمیں بازو کے قریب مجھی جاتی تھی اور ڈاکٹر احد حسین کمال ک قکری راہ نمائی میں تحکیم مختار احمد انحسینی دخلف اور دوسرے حصرات ''عوامی قکری محاذ'' کے نام ہے اس کے لیے سر گرم تھے اور میں بھی اس وقت اس محاذ کا متحرک کردار تھا۔ وقت محرّر نے کے ساتھ ساتھ سیفکری محاذ آ رائی شعندی پڑتی گئی جی کہ جہاد افغانستان کے دوران والحين بإزواور بالمين بازوكى بيتقسيم بي تحليل بهوكرره من أكراس دوركي اس فكري اورتظرياتي معرک آرائی کی تاریخ مرتب کی جا سے تو اس میں نی نسل سے لیے راہ نمائی کا بہت سامان موجود ہے تھیم محکاراحم الحسینی الطائے اس تظریاتی اور فکری جنگ کامتحرک کردار تھے۔"

1971ء بنی حضرت محکیم صاحب الملائن کے والد گرامی کا وصال ہوا اور 1972ء میں حضرت مولانا قامنی عبدالنطیف جملی دانش سے تھم پر اپنے آبائی علاقد کی ویی راہ نمائی سے لیے حضرت علیم صاحب کھینگر معرال تخصیل کوجر خان نتقل ہو گئے ۔ لا ہور کی تہماتیمی اور حکیم صاحب کی سات ، ساجی اور و بن مصروفیت اور فعال کردار کے بعد ایک پیماندہ ویہات میں آمد اور قیام جہاں بڑے بھائی کے علم کی بجا آوری تھی وہیں آپ کے عزم وحوصلہ کی بھی خمازی کرتا ہے۔ لاہور سے نتیلی کے بعد آپ نے قریبا نسف صدی اپنے گاؤں گزاری۔ ابنا سطب شرور افرما ا جو خدمت خلق بھی تھی اور ذریعہ معاش بھی۔ علاقہ کی ویٹی وسیاسی راہ نمائی بھی فرمائی اور ان کے دکھ ورویش بھی ہمیشہ شریک رہے۔ راجہ پرویز اشرف سابق وزیراعظم پاکستان آپ کے نیاز مند تھے اور راہ نمائی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ خدام الل سنت کے تبلیقی جلسوں بھی بھی پاہنری سے شریک ہوتے تھے اور اپنی بھیرت افروز گرال قدر راہ نمائی اور مشاورت سے لواز تے تھے۔

خدام الل سنت کی پہاسویں تی کانفرنس تعلی بیل علالت یا دیود شریک ہوئے اور مختمر میان بیل سامین کو جماعت اور اکابر کے ساتھ جڑے رہنے کی تنقین فر ائی۔ راقم آسٹیج پر موجود تھا دوران خطاب جب آپ نے حسب ویل شعر پڑھاتواں خیال نے بہت تکلیف دک کہ شاید ہے آخری ملاقات ہے : میر جمع ہیں احباب در یہ دل کہہ لے میر جمع ہیں احباب در یہ دل کہہ لے

آخری ایام میں معدو کی شرید تکلیف میں بہتلاء ہوئے اور چندون کی شدید علالت کے بعد اللہ کو بیارے ہوگئے۔ اناللہ وانا الیہ راجنون!

نماز جنازہ میں چکوال، جہلم اور علاقہ بحر کے احباب نے شرکت کیا۔ راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے۔ امیر تحریک مولانا قامنی محر ظہور الحسین اظہر مدخلۂ نے امامت فرمائی اور مصرت مولان علیہ الرحمۃ اپنے آبائی قبرستان میں خلد ہریں ہوگئے۔

حق تعالی حضرت علیم صاحب الطف کی و بی خدمات کوشرف قبولیت بخشیں اور صاحبزادگان محترم علیم احمد الحظیب - حافظ احمد الحن زبیر اور حافظ قاسم خان کو چار بمشیرگان و جمله الل خانه سمیت صبر جمیل عطاء فرما کیں - آبین بحرمة سیدالرسلین مَنْ الله الله -

(9 جنوری 2018ء) راقم کی خالہ و چی طویل علالت کے بعد انتقال فر ہا گئیں۔ امیرتم کی مولانا قاضی محمد ظہور البحسین اظہر مدظلا، حافظ سلطان محود، قاضی ظاہر حسین جرار، ملک عبدالغفار اعوان، ملک مقصود اعوان، ملک حسن معاویہ اعوان کے ہمزاہ تعزیت کے لیے تشریف لے مکے۔ لواحقین سے افسوس اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

9) چوہدری حیدر سلطان علی خان چکوال کے خمنی الیکن میں تمیں ہزار کی برار کی برار کی جوہدری حیدر سلطان کی جمایت کا اعلان کیا تما بھاری لیڈ سے کامیاب ہو گئے۔ تحریک خدام اہل سنت نے حیدر سلطان کی حمایت کا اعلان کیا تما

ا ہوں ہے بعد صلقہ سے جماعتی احباب سر گرم ہو سکتے اور حیدرکی کا میابی میں بھر پور کردار اوا کیا۔ خدا بس کے۔ تعالیٰ جو ہدری حیدر سلطان کو مزید کامیا بیوں سے نوازیں اور صلقہ کی خدمت اور بھر پور نمائندگی کی تعالیٰ جو ہدری نعان پر ہوں۔ ترفیق نصیب ہو۔ حلقہ کے جماعتی احباب کو مبارک باو وشکر پیر جنہوں نے جماعتی اعلان کی لائ رکھی اور جماعت کے وقار بیں اضافہ کا باعث ہے۔

، — (6 جۇرى 2018 ء) حضرت مولانا قارى سعيدالرحن دائض بانى جامعداسلاميەصدر رادلېنڈى ر. معروف دینی وسیاسی مخصیت تنجے - گذشته دنوں ان کی اہلیمختر مدوفات پاکنیں - انا لندوانا الیہ راجعون! ا میرتحریک مولانا قاضی محمد ظهور الحسین اظهر، ناظم دفتر کپتان غلام محمر، قاضی خلا برحسین جرار اور راقم الحروف تعزیت کے لیے جامعہ اسلامیہ حاضر ہوئے۔ جہاں حضرت مولانا زاہر الراشدي مدخلان مولانا ابو بكر صديق، مولانا قاضي بارون الرشيد و ديكر احباب بمي موجود تنصه عظرت قاري صاحب ولطف سے جانعین مولانا تاری سیق الرحمٰن مدفلائد سے اظہار انسوس کیا اور مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے وعا فرمائی۔ (جمہان سومروسندھ ٹن عالی عبدالجلیل صاحب مرحوم کے بھائی حالی عبدالقادرصاحب سومرو- جامعمظمربيحسينيدك مدرى مولانا تدريكا تفوروك تايا كل حسن كانفورواورشاه ٹاؤن کراچی میں فیاض شاہ ہزاروی صاحب کی والدہ صاحبہ وفات یا گئی ہیں۔ قار کمین سے درخواست دیا ہے کہ حق تعالی جملہ مرحوجین کی مففرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے )۔

اس موقع برمخلف ندمبي وسيا كاعنوانات برتبادله خيال بهي كيامميا\_

O ..... ما و ربیع الی نی ۱۳۲۹ ه میں تحریک خدام الل سنت کے زیر امتمام حسب زیل مقامات پر تبلیغی پروٹرامز منعقد ہوئے۔ O ---- 22 دئمبر 2017ء، مرکزی معجد ڈھاب لوہاراں، چکوال \_0..... 23 دنمبر 2017ء، نمرہ جامع مسجد چکوال۔ ۞ .... 23 دنمبر 2017، بامع مسجد مديق اكبر پنجائن چكوال - O ---- 24 رئمبر 17 00 ، مرّزي جامع مسجد آدهي . مَهَاوال - O ----24 مارچ 2017، عبدالله منجد، سوباوه - 🔾 ..... 24 دنمبر 2017ء، مرکزی جامع منجد، نیله-○ ..... 31 دىمبر 2017 ء، جامع مجد مدنى نيندى - ○ ..... 31 دىمبر 2017 ء. جامع مجدعثانيه ياد شابان - 🔾 ..... 21 جنوري 2018، مركزي جامع مجد كرز ـ 🔾 .... استاد العلماء حضرت مولاتا قاری جیل الرحمٰن مد ظلفہ۔ بعد برادرم مولاتا مخلص عبداللہ عرو کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سنرح مین شریقین سے بخیر و عافیت واپس تشریف \_ لے آئے۔





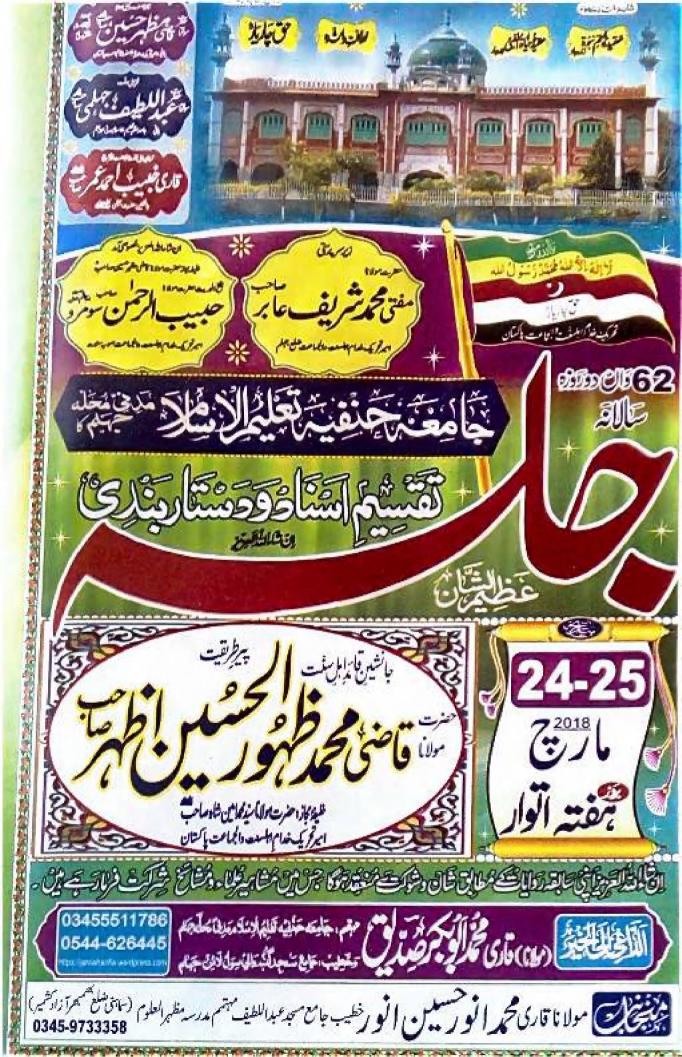